

فَذَكِّرُ بِالْقُرُانِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِهِ

تذكيربسورة الكهف

دجالي فتنه كےنمایاں خدوخال

دجالي فتنهجس مين قدرتي قوانين يرغيرمعمولي اقتدار حاصل كركے بني آ دم كودين و ندہب ہے اى اقتدار كے آثار ونتائج دکھا دکھا کر باغی بنانے کی کوشش کی جائے گی' ای فتنہ ہے حفاظت کی صانت ارشادِ نبوی مَثَاثِینَا کے مطابق قرآن کی جس سورة میں بنائی گئی ہے'اس سورة کے مضامین ومشتملات اس فتنے کے آثار کو پیش نظرر کھ کراس کتاب میں واضح کئے گئے ہیں۔ ایمانی زندگی کے ساتھ جو جینا حاہتے ہیں اور ای پر مرنا چاہتے ہیں'ان کے لیےاس کتاب میں طمانیت وسکینیت کا کافی سر مایہ جمع کردیا گیاہے۔

. فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ٥؟

سيدمناظراحسن گيلاني

# فهرست مضامین

| نظریه' ولدیت'' کی تنقیح ۔۔۔۔۔۔۔ 58          | عرض مرتب 7                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| نظریه' ولدیت' کالازمی نتیجه 63              | ديباچهازمصنف 12                                           |
| نظریه''ولدیت'' ہے متعلق عجیب وغریب          | باباول                                                    |
| قرآنی اشارات 68                             | د جالی فتنه کے نمایاں خدوخال 15                           |
| '' کلیسا'' کاظہور ۔۔۔۔۔۔۔ 72                | ميرامطلب 19                                               |
| کلیسا کی آٹر میں 79                         | ا بن حزمٌ كا نقط نظر 21                                   |
| د باوَ کی انتبااور پروٹسٹنٹ فرقہ کاخروج- 84 | بأبدوم                                                    |
| ''عیسائیت'' کی ساری کمزوریاں نظریہ          |                                                           |
| ''ولدیت'' کی پیداوار ہیں ۔۔۔۔۔۔ 90          | د جالی فتنہ کے اشارات سورهٔ کہف میں - 26<br>میں میں تبدیر |
| عنیق کا ئات کی قرآ نی توجیه ۔۔۔۔۔ 94        | قرآنی قصص کی تاریخی تحقیق چندان ضروری                     |
|                                             | نہیں 27                                                   |
| بابسوم                                      | حالى فةنه كى بنيا د يعنی نظر بيار تقاء 29                 |
| قصه اصحاب كهف 101                           | زول کے بعدار تقاء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 32                         |
| قصه کی تاریخی هنثیت 104                     | سادگی کی جگه پیچیدگی 38                                   |
| پېلےاجمال اور پھر تفصیل میں حکمت - 109      | نرآنی انتابات 40                                          |
| اجمالی تعبیر کے مشتملات 110                 | ۔<br>سبب کا نکار ذہنی پرا گندگی کاموجب ہے 43              |
| تفصیل تعبیر کے عمومی مشتملات 121            | بل ایمان کوعافیت کی بشارت 46                              |
| غاراور كبف مين فرق 129                      | نر آنی دهمکی کے مخاطب 48                                  |
| ایمانی معاوضوں کے کرشھے 133                 | بيسا كى عقيده اورلفظ''ولد'' 50                            |
| ایک انقلالی تحریک او رکہف والوں کا برآ مد   | يون عقيده کی حقیقت 54                                     |
| 142tyr                                      | بط خالق ومخلوق 56                                         |
| یادگاروں کے قائم کرنے کامغربی طریقہ 145     |                                                           |

| . شرک کی جدید قتم 184                      | ''زمان''محض ایک اضافی تماشاہے- 148                                                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ، شرک کی جدید تنم<br>باب پنجم              | تعدا دا صحاب كهف                                                                                            |
| ن بن بات سورهٔ کهف 189                     | اہل ایمان کوملحدا نہ طریق ہے نچ کر ایمانی راہ<br>•                                                          |
| حیات دنیا کی پہلی مثیل کا حاصل 189         | اختیار کرنی چاہنے 151                                                                                       |
| حیات دنیا کی دوسری تمثیل 192               | ہراقدام میں مومن کی نظر مشیت حق پر ہونی                                                                     |
| آ دم وشیطان کا قصه اور                     | پائے<br>پائے شاہد کا میں استان کا میں کا م |
| اس کے بیجازاء 194                          | صحاب کہف کی مدت قیام فرآن کی روشن                                                                           |
| شرک براه غفلت 196                          | لِين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   |
| خدا کے بجائے موجدین کی اہمیت 198           | ئيات انسانی کی طوالت محال عقلی بھی نہیں 156<br>                                                             |
| تغافل كانتيجه 201                          | 'قيوميت'' كامفهوم 158                                                                                       |
| تدرتی گرفت کی دوشکلیں ۔۔۔۔۔۔ 202           | صحاب کہف کی مدت قیام تاریخی<br>***                                                                          |
| ایک لخت عذاب                               | قط نظرے159                                                                                                  |
| قيط وارعذاب 205                            | باب چہارم                                                                                                   |
| بابشثم                                     | حكام مندرجه سورهٔ كهف 162                                                                                   |
| ۰۰۰ ا<br>مویٰ وخصر' ذ والقر نین اور        | نلاوت كتاب 162                                                                                              |
| ياجوج و ماجوج 206                          | ناكيرصبر 167                                                                                                |
| (۱) قصه مویٰ و خفر                         | تخاب رفقاء                                                                                                  |
| قصه کا ماحصل 206                           | وعيت تعلقات170                                                                                              |
| يبلاملي درس 207                            | نكته 173                                                                                                    |
| دوسراعملی درس 207                          | کن لوگوں ہے بچاجائے 175                                                                                     |
| تيسراعملي درس 210<br>عالات عاضره سرطبق 212 | بلیغ حق خواہ کوئی مانے یانہ مانے 178                                                                        |
| وال و واضره سطبق ووروس                     | ومثالی شخصیتوں کی خمثیل 183                                                                                 |

# باجوجيت وماجوجيت ------ 276 الله كانام تك كوارنبين ------ 276 خداکے بجائے بندوں پراعماد ---- 277 د نیوی حیات ہی کے لئے ساری دوڑ دھوپ اوراس يرفخر ----- 283 انكارآ بات الله ولقاء الله ------ 284 اہل ایمان کے لئے بثارت ----- 291 كلمته الله كامفهوم ----- 295 كل نہيں چند فتنے ------ 297 ازاله شه! ----- 298 اصحاب كهف جديد تتحقيق کی روشنی میں از\_مولا نامحرتقى عثانى مدخليه ----- 302

**♦♦** 

| دجان فلنہ سے چین مطر ہندوستان بلاء میں            |
|---------------------------------------------------|
| ديني مدرسون كا قيام عين بصيرت ربيني تها 214<br>** |
| تعليم جديد كاليك عمومي اثر 218                    |
| قصہ کی تاریخی تکمیل غیر ضروری ہے۔۔ 221            |
| ايك انتباه 225                                    |
| ي .<br>(۲)قصهذوالقرنين225                         |
| ذوالقر نين كى قومى خدمات 226                      |
| قصه کے نتائج لیعنی فرائض حکومت 230                |
| ذوالقر نين سكندررومي نهيس 236                     |
| (٣) يا جوج و ماجوج                                |
| ايك غلط بنمي كاازاله 237                          |
| ياجوج وماجوج كي خصوصيات 240                       |
| لفظ موج کی تشریح 242                              |
| كيايا جوج وماجوج اولادآ دمنيس؟ 245                |
| یا جوج و ماجوج کیوں مستحق سز اکھبرے 249           |
| یا جوج و ماجوج کے خروج کا زمانہ 253               |
| ايك قرآنی اشاره 263                               |
| ياجوج وماجوج كون مين؟ 266                         |
| دعویٰ''مہدیت''و''مسیحیت'' 270                     |
| ايك متندروايت                                     |
| غالبًا روی یاجوج کی نسل ہیں اور برطانوی           |
| ماجوج كينسل 271                                   |

. الى نتيم كالبيش نظ من بية إلى في محرملي

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## ع**رض مرنتب** بیاجای رہا کن شرمساری! زصاف و درد پیش آر آنچہ داری!

حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نورالله مرقدهٔ کی بیدوه پہلی تالیف ہے جس کی تدوین کی سعادت مجھ ہے استحقاق کو حاصل ہوئی اور خاطر احسن میں اس کو قبولیت کا شرف بھی ملا' پھر یہی اعتاد' تدوین حدیث' اور' مقالات احسانی'' کی کیے بعد دیگرے تدوین سعادت اندوزی کا باعث بن گیا۔

'' تذکیر بسورة الکہف'' کی ترتیب و تدوین کا موقع مجھ کو ۱۹۵۲ء اور ۱۹۵۳ء کے درمیان ملا تھا' جب سیدالملت والدین علامہ سیدسلیمان ندوی رحمۃ اللّٰدعلیہ زندہ تھے اور جتہ جتہ حضرت علامہ نے اس مسودہ پرنظرڈ الی تھی اور وہ بعض تاویلات ہے مطمئن نہ تھے۔

اس کتاب کی اشاعت کا ارادہ پہلے پہل چونکہ اقبال سلیم صاحب گاہندری' ما لک نفیس اکادمی کراچی نے ظاہر کیا تھا اس لئے مولانا گیلانی نے اس کا مسودہ انہی کو بھیجا تھا' کہ راقم الحروف سے اس کی تدوینی خدمت لے کراس کوشائع کر دیں مگر جب اقبال سلیم صاحب اپنے عزم سے ہٹ گئے تو میں نے بیمسودہ ان سے لے کرمولانا کی خدمت میں واپس بھیج دیا اس روائیداد کو حضرت گیلانی کے الطاف ناموں میں ملاحظہ فرما ہے۔ ۱۵ فروری ۱۹۵۳ء کے والانامہ میں مجھے کو تحر رفرماتے ہیں۔

'' مدت ہوئی اقبال سلیم صاحب نے سورہ کبف کی تذکیر (تفییر) کامسودہ مجھ سے طلب کیا تھا' لکھا بھی تھا کہ آپ ہی کے سپرداس مسودہ کی تھیجے وتر تیب کا کام انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد وہ اچا تک خاموش ہو گئے میں نے خط بھی لکھا مگر جواب نہ آیا 'ممکن ہوتو اس کے حال ہے آگاہ کیجئے''۔ بر ست

پھر استمبر ۱۹۵۴ء کے کرم نامہ میں یہ جملہ تحریر فرمایا:

''اگروہ (اقبال سلیم صاحب) چھا پنانہ چاہتے ہوں تو مسودہ واپس ہی فرماد بیجئے' یہاں کوئی ناشر ان شاء الله شائع کردےگا''۔

اس کے بعد کا الطاف نامہ مور خد ۱۲۔ اکتو بر ۱۹۵۳ء اس ضمن میں مفصل ہے اور زیاد ہ غور طلب بھی۔

الى العزيز السعيد الرشيد مولوى غلام محمرصاحب ايدكم الله بروح منه

الکہف کا مسودہ' ریاض کا سلیمان نمبر' نصیر میاں سلمہ' (یعنی محترم حکیم نصیر الدین ندوی اجمیری نظامی دوا خانہ کراچی ) کا پیغام اور خدا جانے کیا گیا' آپ کی یہ کمال سعادت مندی ہے کہ ایک فقیر لا اب المی از کاررفۃ' متروک الدنیا کی ایک ایک فرمائش کی تعمیل میں کافی وقت ضائع فر مایا۔ بار بارجعفری صاحب (رئیس احمد صاحب جعفری مرحوم جواس وقت' ما بنامہ ریاض' کراچی سے نکا لتے تھے ) کے باں جانے کا خیال آتا ہے تو دل شرما جاتا ہے کہ کن قصوں میں آپ کو پھنسا دیا' آپ کے خط کے ملئے کے دوسر سے دن بحمد اللہ سورۃ الکہف کا مسودہ بھی اچھی حالت میں مل گیا اگر چہ اس کا افسوس ہوا کہ پاکستان میں اس کی اشاعت کا سامان نہ ہو سکا حالا نکہ اس ملک افسوس میں اس کی اشاعت کا سامان نہ ہو سکا حالا نکہ اس میں اس کی اشاعت کا راسا کی اشاعت کی زیادہ ضرورت تھی۔

خیر جوخدا کا تھم خدا کر نے کہ بھارت ہی میں اشاعت کا نظم ہو جائے۔ آپ نے مضمون بندی اور ترتیب فہرست نیز آیتوں پر اعراب لگانے میں جو زحت برداشت فرمائی ہے اس کا بہت بہت شکر ہے۔ بڑا کام ہو گیا افادیت ان شاءاللہ بہت زیاہ بڑھ گئی اورامید ہے کہ اس فہرست اور آپ کے قائم کردہ عنوانوں کے ساتھ شائع ہوگی۔ دیا چہ میں ان شاءاللہ اس کا ذکر بھی کر دیا جائے گا۔ آپ نے بنہیں لکھا کہ ذاتی طور پر آپ کے نزدیک ہے کتاب کیسی رہی خیال آتا ہے کہ سید صاحب

(حضرت علامه سيد سليمان ندوى رحمة الله عليه) كى رائے عالى كا بھى تذكرہ اس كے متعلق آپ نے كى سابق مكتوب ميں فرمايا تھا۔ 1 كم ازكم اس سے اتنا معلوم ہوا كہ سيد صاحب اس كے مندر جات سے ناخوش نہ ہوئے تھے۔ ابتداء ميں انہوں نے مجھے لكھا تھا۔ كەن كېميں قاديا ينوں كے مغالطوں كا شكار نہ ہو جانا شايدان پر واضح ہوا ہوگا كہ ايبانہ ہوا'۔

اس سب کچھ ہو جانے کے بعد مجلس علمی کراچی کے بانی مولانا محمد موی میاں افریقی رحمة الله علیہ حد حضرت گیلائی ہی کے ذریعہ تعارف حاصل ہوا تو وہ احقر کی تحریک پراس کتاب کی اشاعت پر بشوق آمادہ ہو گئے۔ اس لئے میں نے پھر یہ مسودہ حضرت گیلانی سے طلب کیا۔ جواب باصواب آیا۔

''سورهٔ کبف والا مقاله تحکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب (مهتمم وارالعلوم دیوبند) این ساتھ لے کر چلے گئے میں ان سے طلب کروں گا اگر مولانا نے واپس کردیا تو اس کوبھی ان شاءاللہ بھیج دوں گا۔ ایک خاص حصہ میں ترمیم کی بھی ضرورت محسوس ہوئی غالبًا اسی مصلحت تکوین کوعدم اشاعت میں زیادہ دخل ہے'۔ (اپریل 19۵۵ء)

مسودہ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب مدخلہ کے ہاں سے فوراً آگیا مگر جہاں تک نظر ثانی وترمیم کا تعلق ہے ۱۲۷ کتوبر کے گرامی نامہ میں مولا ناتح ریفر ماتے ہیں کہ ''اتنی قوت بھی اس عرصہ میں بیدانہ ہوسکی کہان دونوں کتابوں (تدوین فقہ اور سورہ کہف) کی نظر ثانی کرلوں۔ 2

ابخودراتم الحروف کو یادنہیں کہ کیا عرض خدمت کیا تھا۔ حضرت گیانی کو حضرت علامہ سیدسلیمان ندوئ کی رائے گرامی کا بڑا لحاظ ہوتا تھا حضرت علامہ کی وفات پر جو''نو حہ سلیمانی'' حضرت گیلانی نے لکھا ہے اس میں ایک شعر پر بھی ہے۔

ا پنی تحریروں میں خود میری نظر تجھ پر رہی رائے کا تیری رہا دل کو ہمیشہ انتظار! • پیتمام کمتوبات گیلائی ماہنامہ'' بینات'' کراچی بابت ذیقعدہ ۱۳۸۳ھ م اپریل ۱۹۲۳ء میں شائع ہو چکے میں ۱۲۔

مسلسل علالت نے بالکل مضمحل کر دیا اور بالآخریہ گوہر کان سیادت 'یہ صاحب خبر وُظم عالم' یہ بےنفس و باخدا عارف' چشتی و قادری نسبتوں کا سنگم' ۵ جون ۱۹۵۲ء کو قصبہ گیلانی (بہار) میں واصل بحق ہوگیا۔نورالله مرقد هٔ قدس سرہ۔

مولانا گیلانی کے آخری ایام حیات میں بید مسودہ ان کے شاگر دعزیز وجلیل ڈاکٹر یوسف الدین صاحب (صدر شعبہ اسلامیات جامعہ عثانیہ) کے ذریعہ ان کے واحد مرید اور مہیضہ نویس شاگر دمختر م مخدوم کی الدین صاحب تک پہنچ گیا اور جب ان سے میں نے اس کا مطالبہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ خوداس کی اشاعت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں 'چنا نچہ برسوں مسودہ انہی کے پاس پڑار ہا اوراس کی اشاعت کی کوئی ہمیل نہ ہوگی خدا خدا کر کے ۱۹۷ء کے وسط میں انہی کے پاس پڑار ہا اوراس کی اشاعت کی کوئی ہمیل نہ ہوگی خدا خدا کر کے ۱۹۷ء کے وسط میں حیدر آبادد کن میں 'د قرآن وسیرت سوسائی'' کی طرف سے بیچھپ کر منظر عام پر آیا اور الحمد لللہ کہ من وعن راقم الحروف کی مرتبہ شکل میں شائع ہوا۔ گواس میں اس کا کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے۔

بہر حال خوثی کا مقام ہے کہ مولا نا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حسب خواہش اب پاکستان میں بھی اس کی اشاعت کا سامان ہور ہاہے۔

ناسپاس ہوگی اگر اپنے فاضل دوست جناب عبدالرؤف خان صاحب اسٹنٹ کنٹرولر امتحانات بورڈ آف سینٹرری ایجوکیشن (کراچی) کا ذکر نہ کروں' جنہوں نے زبان سے بات نکتے ہی'" تذکیر بسورۃ الکہف' کی اشاعت کا مرحلہ طے کر دیا' ان کے اس تعاون سے حضرت گیلائی کی روح یقیناً مسرور ہوگی۔

آخر میں دولفظ''یا جوج و ماجوج''اورخصوصاً'' د جال' کی تعین سے متعلق بھی عرض کرنے کو جی جاتا ہے'اس میں تو کوئی شبہیں کہ اس کے جواشارات احادیث نبویہ میں ملتے ہیں وہ سب اپنی نوعیت میں تمثیلی ہی ہیں' اس لئے ان کے حقیقی تشخص و تعین میں فکر ونظر اور ذوق علمی کے اعتبار سے فرق کا پیدا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ جوتاویل و تعبیر مولا نا گیلائی نے اس کتاب میں اختیار فر مائی ہے' اس سے دوسر سے صاحب بصیرت علماء کواختلاف ہو' مگرختی بات تو بہر حال خودان کی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اصل حقیقت تو وقت مقدر ہی پر نگا ہوں کے سامنے بات تو بہر حال خودان کی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اصل حقیقت تو وقت مقدر ہی پر نگا ہوں کے سامنے

آئے گی۔البتہ مولانا گیلائی جیسے عمیق نظر 'وسیج العلم' عبقری عالم اور ملت محمد بیکی بدحالی کی اصلاح کا سوز و در در کھنے والے خادم وین کی پیش کردہ توضیحات و تشریحات کی بیافا دیت کیا کم ہے کہ اس ہے مجسس ذہن کی کئی الجھنیں دوراور فکر کی بہت ہی سلوٹیس صاف ہو جاتی ہیں اور نگاہ کو ایس ایک سمت کی رہبری ملتی ہے جس سے وہ اب تک نا آشناتھی 'نیز قرب قیامت کے موجودہ دور میں دجالی فتنوں سے ایمان کو بچا کر لے چلنے اور حفاظتی تد ابیر پرفوراً گامزن ہو جانے کا خیال ' بلکہ عزم اہل ایمان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بیمولانا کا بڑا احسان ہے اور یقین ہے کہ ملت اسلامیہ کی طرف سے اس کے بدلے ان کو نامتنا ہی اجربارگاہ شکوریت سے ملتارہے گا۔

اللہ تعالیٰ اس تذکیر گیلانی کے ذریعہ اہل ملت کو گمراہی سے محفوظ اور ہدایت پر قائم رکھے۔ آمین۔

والسلام على من اتبع الهدى بندهٔ ناچيز غلام محمد کيم دتمبر ۱۹۷۵ء

 $\triangle \triangle \triangle$ 

## د يباچه

## الحمد لله وكفي والصلواة والسلام على عباده الذين اصطفى

سورہ کہف کے مطالعہ اور مراقبہ نے جن مضامین اور خیالات کی طرف ذہن کو متقل کیا ہے ،
وہی تحریری لباس میں آپ کے سامنے پیش ہور ہے ہیں ۔ تفییر یا تاویل کا اطلاق لغۃ اس پر سیحے ہو

یا نہ ہو 'لیکن مستقل فن بن جانے کے بعد فن تفییر کے لئے جو چیزیں ضروری قرار یا چکی ہیں '
یاقر آئی الفاظ کے واضح پہلوؤں کو ترک کر کے ایسے مطالب اور نتائج کا قرآن کی طرف
انتساب جن کی طرف عام حالات میں آدمی کا ذہن مشکل ہی سے متقل ہوسکتا ہے 'تاویل کا مطلب اگریہی ہے تو جمجھے یہ اعتراف کرنا چاہئے کہ جو کام آپ کے سامنے پیش ہورہا ہے۔ اس مطلب اگریہی ہے تو جمجھے یہ اعتراف کرنا چاہئے کہ جو کام آپ کے سامنے پیش ہورہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے نہ یہ تفییر ہی کہا نے کا شاید سخق ہوسکتا ہے اور نہ تاویل ہی کا اطلاق اس پر درست ہو سکتا ہے 'کیونکہ فن تفییر کی اصطلاحی خصوصیات سے بھی یہ کتاب آپ کو خالی نظر آئے گی۔ اس میں نہ دوایات اور نہ مضرین کے اقوال ہی سے کتاب کی ضخامت بڑھائی گئی ہے۔
میں نہ قصص ہیں نہ روایات اور نہ مضرین کے اقوال ہی سے کتاب کی ضخامت بڑھائی گئی ہے۔
اس طرح اپنا حسن ظن تو یہی ہے کہ کھلے کھلے صاف واضح نتائج قرآنی الفاظ سے چونکہ نکا لے اس طرح اپنا حسن طن تا ویل بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔

کچھ بھی ہوازالداشتباہ کے لئے اپنی اس ناچیز خدمت کا نام بجائے تفسیر و تاویل کے احتیاطاً خاکسار نے '' تذکیر بالقرآن' رکھ دیا ہے' گویا تفسیر و تاویل کے مقابلہ میں '' تذکیر' قرآنی خدمت کی ایک نئی تنم یا نئے پہلو سے آپ روشناس ہور ہے ہیں۔ سجھنا چاہے کہ اس ذریعہ سے کعمد والاخود بھی چونکنا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی چونکنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ '' تذکیر'' کے الفاظ سے اپنے اس نصب العین کو واضح کرنامقصود ہے۔ کہنا وہی ہے جوا کبر مرحوم کی زبان سے مدتوں پہلے کہلایا گیا تھا کہ:

خوثی ہے سب کہ آپریش میں خوب نشر یہ چل رہا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے مریض کا دم نکل رہا ہے رہنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلن وما یخفی علی الله من شنی فی الارض و لا فی السماء

سیدمناظراحسن گیلانی گیلانی (بهار) ۱۲۳ گست۱۹۵۲ء

\*\*

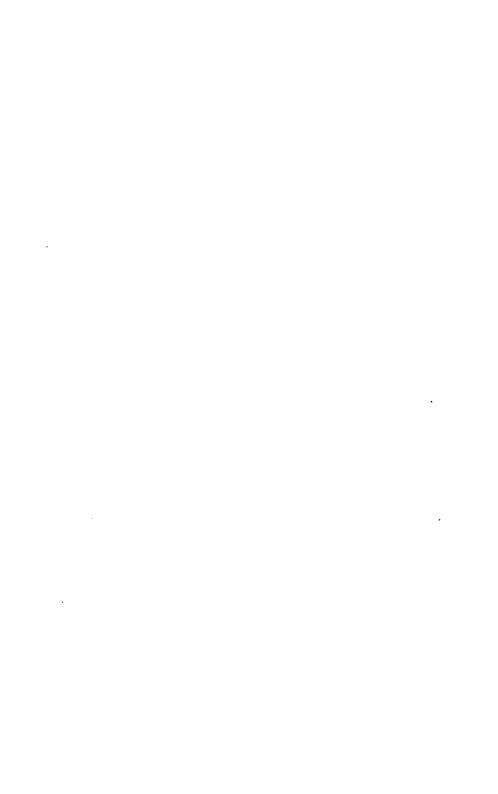

### بإباول

## دجالى فتنه كے نمایاں خدوخال

مشہور حدیث جوابوداؤ دمسلم ترندی نسائی احمہ بیبی وغیرہ سے محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے جس میں بیان کیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا جا ہتا ہواس کو جا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا خاتمہ کی آیوں کی تلاوت کر نے بعض روایتوں میں ابتداء یا خاتمہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ فر مایا گیا ہے کہ مطلقا سورہ کہف کی دس آیتوں کی تلاوت اس کے تلاوت کرنے والوں کو دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچالیتی ہے حضرت ابوسعید خدری ڈائنڈ ابودرداء ابن عمران محابوں سے الفاظ کی کی بیشی کے ساتھ مندرجہ بالا کتابوں میں بیر حدیث مروی ہے۔ •

'' کمسی الدجال'' کی شخصیت اور حقیقت سے بحث نہیں' یہ ایک مستقل جدا گانہ مسئلہ ہے' یہاں مقصود صرف وہ'' فتنہ'' ہے جے'' کمسی الدجال'' کی طرف پنیمبرانہ پیشین گوئیوں میں منسوب کیا گیا ہے۔''

وجال کے متعلق آپ نے جو پچھ سنا ہوگا'یا کتابوں میں جن چیزوں کا انتساب اس کی طرف کیا گیا ہے مسب کو پیش نظر رکھنے کے بعد کلی تعبیران کی یہی ہو سکتی ہے کہ بعض قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتداراس کو بخشا جائے گا' مثلاً مسافت یعنی مکانی فاصلوں کوصفر کے درجہ تک گویا اس کے زمانے میں پہنچادیا جائے گا۔ اس تیز رفتاری کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جوفر مایا گیا کہ'' جیسے

<sup>●</sup> مستندروایوں میں بھی ہے کہ جعد کے دن سورہ کہف کو جو پڑھے گاوہ اس جعد تک نور اور روشی میں رہتا ہے مستدرک حاکم اور بہتی کی روایت ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس جعد ہے آئندہ جمعہ تک گناہ اس کے بخش و بیئے جائیں گئے بیابھی ہے کہ سورہ کہف جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا مسلمانوں کا عام دستور بھی ہے کہ ان میں متقی اور پر بہزگارلوگ ہر جمعہ کوسورہ کہف ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا عام دستور بھی جا کہ عدد نسخوں کے رکھنے کا عام رواج ہے۔ ارباب ٹروت کو یکرنا بھی جا ہے۔ مسجدوں میں اس لئے سورۃ کے متعدد نسخوں کے رکھنے کا عام رواج ہے۔ ارباب ٹروت کو یکرنا بھی جا ہے۔

بارش کو تیز آندهی اڑائے لے جاتی ہو' کچھ یہی صورت اس کی رفتار کی ہوگ ۔ 🗨

صیح مسلم کے الفاظ''کالغیث استد بوته الریح ''کا مطلب یہی ہے اور بیکرہ زمین کے ملکوں اور شہروں میں نہیں بلکہ ایشا ، افریقہ یورپ و امریکہ وغیرہ کے ایک ایک گاؤں تک رسائی اس کی چالیس دن میں ہوجائے گی تو اس ابن سمعان والی روایت کے الفاظ' فسلا ادع قریدہ الا ہبطتھا فی اربعین لیلہ ''(مسلم) ہے یہی ہجھ میں آتا ہے اور بیوال تو اس کی تیز رفتاری کا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف کنز العمال میں جو خطبہ منسوب کیا گیا ہے اس میں آئندہ پیش آنے والے حوادث کے سلسلہ میں دجال کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فر مایا گیا تھا کہ بین المحافقین (خلاصہ کنز العمال جلد اصفی ۱۳۵۷ بر منسان کے درمیان کہ بینادی بیصو تبہ یسمعہ بیہ مابین المحافقین (خلاصہ کنز العمال جلد اصفی ۱۳۵۷ بر منسان کی درمیان منداحمہ )۔ '' بچارے گا دجال ایک الی آواز سے جے خافقین (مشرق ومغرب) کے درمیان رہنے والے سنیں گئ جس ہے معلوم ہوا کہ نہ صرف '' رفتار'' بلکہ ''آواز'' کے سلسلہ میں بھی رہنے والے سنیں گئ 'جس ہے معلوم ہوا کہ نہ صرف'' رفتار'' بلکہ ''آواز'' کے سلسلہ میں بھی

● آج اوگول کے سامنے ہوائی جہاز کی شکل میں جوسواری آ چکی ہےان کے لئے نبوت کی بیان کی ہوئی اس تشبیہ کے سمجھنے میں شاید کوئی دشواری نہ ہوگی' باتی اس سلسلہ میں د جال کے گدھے کا عام چرچا جوعوام میں پھیلا ہوا ہے اس میں شک نہیں کہ عا**م ش**برت اس گدھے کوضرور حاصل ہوگئی ہے' کیکن صحاح کی کتابوں میں دجال کے متعلق حدیثوں کا جو ذخیرہ پایا جاتا ہے اس کواس گدھے کے ذکر ہے ہم خالی پاتے ہیں' البیتہ ابن عسا کر وغیرہ کی ایس کتابیں جنگی روایتوں کا معیار صحت بہت کچھ بحث طلب ہے ان میں حمار کے لفظ ہے د جال کی سواری کا ضرور ذکر کیا گیا ہے۔ گرآ گے جوتشریکی صفات اس حماریا گدھے کے بیان کئے گئے ہیں مثلاً یہی کہ اس گدھے کے دو کانوں کے بیچ کا فاصلہ (۸۰) ہاتھ کا ہوگا یعنی ۴۰ ہو ٹا اور حضرت ملنؓ کے خطبہ میں تو اس گدھے کے ایک ایک کان کے متعلق بیان کیا گیاہے کہ تمیں تمیں ہاتھ کے برابر ہوں گے'اوراس ہے بھی مجیب تر اس کی بیصفت کہ اس گدھے کے ایک قدم کا فاصلہ دوسرے قدم ہے اتناطویل ہوگا کہ عام حالات میں اس فاصلہ کولوگ ایک دن اورا یک رات یعنی چومیس گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔الفاظ عربی کے یہ میں مساہیت ن حافر حماره الى الحافر الاخر مسيرة يوم وليلة (ص٥٣ ٢٥ تا ظاصكة) الي صورت مي للرهي والى روايت كى صحت اگر تسليم بھى كر لى جائے جب بھى ' حمار' كے لفظ على عموماً جو بات سمجھ ميں آتى ہے د جال ے گدھے کی حقیقت چاہیے کہ اس سے مختلف ہو۔ بیہ طاہر تفہیم کا ایک تمثیلی طریقہ معلوم ہوتا ہے ورنہ ہمارے سامنے جو گدھے ہیں ان میں پیرخصوصیتیں کہاں ال عمق میں۔ آج مجھلی کی شکل ہوائی جہازوں کی بنائی حاتی ہے۔اً سربھی گدھے کی شکل یا قالب ان ہی کوعطا کر دی جائے تو کیا تعجب ہے۔آ گے بھی اس تمثیلی بیان کی تیجھ تشریح آ رہی ہے۔ ا

فاصلہ کا مسکلہ د جال کے زمانہ میں غیرا ہم ہو کر رہ جائے گا۔ ای کتاب میں مستدرک حاکم کے حوالہ سے عبداللہ بن عمروکی ایک روایت د جال ہی کے متعلق جو پائی جاتی ہے اس میں بھی ہے کہ '' د جال کی آ واز کومشرق ومغرب کے باشند ہے نیں گے۔ (ص ۴م جلد ۲ کنز العمال)

ای طرح روایوں میں بیان کیا گیاہے کہ علاج ومعالجہ کے طریقے ترقی کر کے اس حد تک بہنچ جائیں گے کہ الا کسم الدرزاداندھے)الا بسوص (کوڑھی) تک کو چنگا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوجائے گی۔ (کنزص: ۴۸ جلد۲)

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سنحوت لمہ انھاد الاد ض ( یعنی زمین پر ہنے والے دریاؤں اور نہروں پر بھی اس کو قابو عطا کیا جائے گا ) جس سے معلوم ہوا کہ سیرانی کے ذرائع میں غیر معمولی ترقیاں رونما ہوں گی اس کے ساتھ شمار ھاکا اضافہ بھی ہے یعنی زمین کی پیداواروں پر بھی اس کو قابو بخشا جائے گا۔ سیرانی کے ذرائع پر قابویا فتہ ہونے کا لازمی بتیجہ ہے اور یہی نہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مون سون برساتی ہواؤں سے بھی کام لینے کی تدبیراس پر منکشف ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ:

یامر السماء فتمطر والارض فتنبت (ص: ۳۸ جلد کنز برمسند) ''بادل کو تکم دے گا تو بر نے گے گا'اورز مین کو تکم دے تو اگانے گے گی۔''

اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی پیداواروں کے سواز مین کے پیٹ کے معدنی ذخیروں کو بھی برآ مدکرنے میں غیر معمولی کرشموں کا د جال اظہار کرے گا' حدیث کے الفاظ ہیں کہ:

ويمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها (كنز ص٣٨ جلد٢)

اجاڑ ذمینوں پرگزرے گا اور کہے گا کہ نکال اپنے ذخیروں کو پس بید خیرے اس کے پیچھے
ہولیس گے اوران ہی روایتوں میں دجال کی طرف یعصی المعوتیٰ ( یعنی وہ مرد کو زندہ کر بے
گا) کے الفاظ جومنسوب کئے گئے ہیں ان سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی
قدرت اس میں پیدا ہوجائے گئ ہی ہی ہے کہ مرد کے وزندہ کرکے دکھائے گا بھی صحاح میں ہے
کہ زندہ آدمی کو چیر کررکھ دے گا بھر دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کرائی کو زندہ کردے گا اور پچھائی نقطہ پر

ختم ہوتا نظر نہیں آتا بلکہ روایتوں کے اس جھے پرغور سیجے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال لوگوں کو ایک کرشمہ یہ بھی دکھائے گا کہ (بعض خبیث روحیں) بعنی شیاطین لوگوں کے سامنے نمودار ہو کر کہیں گے کہ ہمارا یہ نام ہے اور تمہار ئے ہم مرے ہوئے باپ یا مری ہوئی ماں یا دوسرے عزیز ہیں الفاظ روایت کے یہ ہیں:

و يبعث معه الشياطين على صورة من قدمات من الاباء والامهات والاحوان والمعارف فياتي احدهم الى ابيه و احيه فيقول الست فلانا الست تعرفني ( كنز العمال ص ٢٥٠)

''اوراٹھائے جا کیں گے د جال کے ساتھ بعض شیاطین ان لوگوں کی شکلوں میں جومر چکے ہیں باپ ماں' بھائی اور جانے پہچانے لوگ' چرکوئی اپنے باپ یا بھائی کے پاس جائے گا جب وہی پوچھے گا' کہ میں فلاں آ دمی کیا نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے نہیں پیانے "

بعض روایتوں کےالفاظ کا ترجمہ پیہے۔

د جال کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے جو مردوں کی می شکل بنا کر زندوں سے کہیں گے کہ مجھے تم پہچانتے ہو' میں تمہارا بھائی یا تمہارا باپ یا تمہارا فلاں رشتہ دار ہوں کیا تم نہیں جانتے؟ کہ ہم مر چکے ہیں۔(صے ۴)

الغرض اس کا بھی سراغ ملتا ہے کہ مردوں کے ساتھ زندوں کے تعلق پیدا کرنے کا دعویٰ بھی اسی طریقہ سے کیا جائے گا' جیسے سا جاتا ہے کہ پورپ و امریکہ میں آج کل مردوں کا حاضر کرانے اور ان سے مکالمہ کے مواقع ان مردوں کے زندہ عزیزوں کے لئے'' اسپر پچولیزم'' والوں کی طرف سے مہیا کئے جاتے ہیں۔حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے منداحہ میں د جال ہی کے متعلق ایک طویل حدیث پائی جاتی ہے جس کا ایک جزویہ بھی ہے۔ منداحہ میں د جال کسی و یہاتی سے کہے گا کہ تمہارے ماں' باپ' کو زندہ کر کے میں کھڑا کر دون تو تم مجھے اپنارب مانو گے؟ دیہاتی کہے گا کہ اچھا' ایسا کر کے دکھاؤ تب دونسیث دونسیث روئیں اس دیہاتی کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے نمایاں ہوں گی

اور دیباتی ہے کہیں گی کہ اے میرے بیٹے تم د جال کا ساتھ دواوراس کی پیروی کروٴ یہی تمہارارب ہے ( کنز العمال ص ۴۰ جلد ۲)

بہر حال قدرتی قوانین پرغیر معمولی اقتدار جو دجال کوعطا کیا جائے گا'وہ یہی' یااسی قتم کی دوسری باتیں بھی ہیں۔ کی نفصیل دجال کی متعلقہ حدیثوں میں پڑھی جائے ہیں' لیکن جہاں تک میرا خیال ہے' د جال کو د جال بنانے والا اس کا وہ طرز عمل ہوگا جواپنے اس غیر معمولی اقتدار کے استعال میں وہ اختیار کرے گا۔

#### ميرامطلب:

یہ ہے کہ قوانیں قدرت پر غیر معمولی اقتدار بجائے خودالی چیز نہیں ہے جوآ دی کو د جال بنا
د کے بلکہ قرآ فی تعلیم کی رو سے تو قدرت کے قوانین سے استفادہ نبل انسانی کے مقام خلافت کا
عام اقتضا ہے۔ آ دم علیہ السلام کواساء کا جوعلم بخشا گیا تھا اسی اجمالی علم کی یہ تفسیر ہے ماسوی اس
کے کون نہیں جانتا کہ حضرات انبیاء علیم السلام کو بھی ای قسم کا غیر معمولی اقتدار بخشا گیا تھا۔ علوی
اجرام پاسفلی اجسام کی تنخیر کی مثالوں سے ان کی زندگی معمور نظر آتی ہے۔ سمندر کا حضرت موک علیہ السلام کے ضرب عصاسے بھٹ جانا پاشق القمر کا معجزہ جورسول اللہ تکا فیڈ کی کے طرف منسوب
علیہ السلام کے ضرب عصاسے بھٹ جانا پاشق القمر کا معجزہ جورسول اللہ تکا فیڈ کی کی کرتے تھے
بہر حال پیغیروں کو چی دکھاتے تھے بہر حال پیغیروں کی زندگی میں اس قسم کی چیزوں کی کیا
کی ہے مگر پیغیبروں کو بھی دکھاتے تھے بہر حال پیغیبروں کی زندگی میں اس قسم کی چیزوں کی کیا
سے دنیا واقف ہے بعنی اقتدار جب بخشا گیا تو اپنے اس اقتدار سے جو کام وہ لیتے تھے اس
سے دنیا واقف ہے بعنی اقتدار بخشے والے قادر و تو انا کے شکر سے ان کے قلوب بھی معمور ہوجاتے سے اور دوسروں کو بھی اسی خدائے بخشا بیدہ مہربان کی طرف تھینچتے تھے 'تنخیری مظاہر کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سامنے یا کرفر مایا کرتے تھے۔
سلیمان علیہ السلام اپنے سامنے یا کرفر مایا کرتے تھے۔

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ جِلِيَبْلُوَ نِنَى أَ أَشْكُرُ أَمُ أَكُفُرُ ط وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيْ غَنِيُّ كَرِيْمٌ لللهِ إِنْهُمْ الْمُلْآية يت: ٣٠)

'' بیرمیرے پرودگار کی مہر بانی ہے' مجھےوہ جانچتا ہے کہ میں اس کا گن گا تا ہوں یعنی

شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں ، جوشکر کرتا ہے اپنے گئے کرتا ہے اور جوناشکری کرتا ہے۔'
ہے اسے معلوم ہو کہ میرے رب کی ذات سب سے بے پروااور عظمت والی ہے۔'
لیکن اس کے بالکل برعکس جیسا کہ سب جانتے ہیں د جال اپنے اقتدار کے کرشموں کواقتدار بخشنے والے خدا سے خود باغی بغنے اور دوسروں کو بھی خدا سے بیزار و باغی بنانے میں استعال کر بے گا۔ اس کی بیخصوصیت اتنی نمایاں ہوگی کہ عوام وخواص ہرا یک پر بشر طیکہ وہ مومن ہوں ، حدیثوں میں آیا ہے کہ پہلی نظر میں اس کے مشن کا بیا متیازی نصب العین خود بخو دواضح ہو جائے گا۔ صبح بخاری وغیرہ میں بیمشہور روایت جو د جال ہی کے متعلق پائی جاتی ہے کہ بعنی رسول اللہ من اللہ شکا اللہ علی اللہ من اللہ علی اللہ علی ہے نے فرمایا:

انه مکتوب بین عینیه ك ف ر 'یقره ه كل مومن كاتب او غیر كاتب د 'د جال كی دونوں آ تكھول كے بچ موكن پڑھ كاتب ، 'د جال كی دونوں آ تكھول كے بچ میں ك ف ر (كفر) لكھا ہوا ہوگا جمع ہر موكن پڑھ لے گا خواہ كاتب ہو یا غیر كاتب ''

" کا تب 'لیعنی لکھنے پڑھنے والے لوگ اور" غیر کا تب 'لیعنی نوشت و خواند کا سلیقہ جن میں نہ ہوئی سے بھی د جال کی یہ خصوصیت مخفی ندر ہے گی۔ گویا یوں سمجھنا جا ہے کہ کفریعنی " ک ف ' ر' یہی د جالی تمدن و تہذیب کا امتیازی چھاپ ہوگا' ماحول ہی ایسا پیدا ہو جائے گا کہ دنیا بے ایمانی 'الحاد' بے دینی کا شکار ہوتی چل جائے گی۔ حضرت انس ؓ کہتے تھے کہ رسول اللّٰهُ تَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰہُ وَاللّٰهِ مِنْ مَا یا کہ دُوجال کے دیکھنے کا موقعہ جسے مل جائے اس کو چا ہے کہ اس کے بعد بیار شاد ہوا تھا کہ:

والله ان الرجل لياتيه وهو يحسب انه مومن فيتبعه ممايبحث به الشبهات\_ (ابو داوٌد وغيره)

''الله کی قتم ہے کہ د جال کے پاس آ دمی آئے گا بید خیال کرتے ہوئے کہ دہ مومن ہے گر ( ملنے کے ساتھ ہی ) اس کا پیرو بن جائے گا' جس کی وجہ سے وہ شہبے اور شکوک ہوں گے جود جال سے ملنے کے ساتھ ہی پیدا ہو جائیں گے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کواینے خیالات سے متاثر کرنے کی غیر معمولی مہارت بھی

اس میں پائی جائے گی اس کا بھی پند چلتا ہے کہ مردوں ہے آگے بڑھ کرعورتوں کو بھی متاثر کرےگا۔ صدیث کے الفاظ بیہ ہیں:

اخر من يخرج اليه النساء حتى ان الرجل يرجع الى امه وبنته و اخته و عمته فيو ثقهار باطار

'' د جال کے ساتھ آخر میں عور تیں بھی نکل پڑیں گی حالت بیہو جائے گی کہ آ دمی اپنی مال' بہن' بیٹی اور پھو پھی کواس اندیشہ سے باندھے گا کہیں د جال کے ساتھ نہ نکل پڑیں۔''

بہر حال قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار کا غلط بلک قطعی معکوس استعال نہی وہ'' فتنہ' ہے جس میں استعال نہی ہوئی فتنے کی اس جس میں استعال خود بھی مبتلا ہوگا اور کوشش کرے گا کہ اس کی بھڑکائی ہوئی فتنے کی اس آگ میں دوسرے بھی جھونک دیئے جائیں۔ باقی سیمسکلہ اپنی کرشمہ نمائیوں میں وہ کن ذرائع سے کام لے گا؟ ظاہر ہے کہ جب تک استح الد جال خود دنیا کے سامنے نہ آجائے اس سوال کا صحیح جواب نہیں دیا جا سکتا۔ کیا سحر و جادویا اس فتم کے غیر مادی ذرائع پر اس کو قابو بخشا جائے گا؟ یا جیسا کہ حافظ ابن حزم محدث کا خیال ہے۔

ابن حزمٌ كانقط نظر:

انما هو محيل يتحيل بحيل معروفة كل من عرفها عمل مثله (الملل و النحل ص :١٦)

'' د جال حیلوں سے کام نکالے گا'ایسے حیلے جن کاعلم جوبھی حاصل کرے گا وہی سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے جو د جال دکھائے گا۔''

جس کا حاصل یہ ہوا کہ ابن جزم کے نزدیک وجال "حیل" سے کام لے گا" دھیلہ" لفظ کی جو جع ہے۔ عام طور پرمیکا تکی طریقوں کی تجییر عربی زبان میں "حیل" کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ مثلا جر تقیل کے طریقوں کا ذکر "حیل" کے ذیل میں کرتے ہیں "علم المحیل" نام ہی اس علم کا ہے جس میں میکا تکی طریقوں سے چیزوں پر قابو حاصل کرنے کی تدبیریں بتائی جاتی ہیں اور یہی ابن حزم کا مقصود بھی ہے۔ انہوں نے دوسری جگه" دجالی کر شموں" کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض مثالوں سے" دجالی کر تبول کر تو اس کی نوعیت وہی ہوگی جیسے بعض مثالوں سے" دجالی کر تبول کر تبول کو جس

ابعض لوگ مرغیوں کو ہڑتال کھلا کر دکھا دیتے ہیں کہ گویا مرغیاں مرگئیں۔ان کی حس وحرکت عائب ہوگئی پھران ہی مرغیوں کے حلق میں زینوں کا تیل جب ٹرپکاتے ہیں تو پھڑ پھڑا کراٹھ پیٹھتی ہیں' بھڑوں کے متعلق بھی ابناذاتی تجربنقل کیا ہے کہ پانی میں ہم انہیں ڈال دیا کرتے ہے' ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب مرگئیں' پھران ہی مردہ بھڑوں وں کو دھوپ میں لا کرتھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیے تے تو زندہ ہوجاتی تھیں' اس سلسلے میں اپنے وطن (اندلس) کے ایک آ دمی محمد حرق کا ذکر کرتے ہوئے کہ بند کمرے میں میں تھا تھا کہ کوئی دوسر ابو لنے والا اس کمرے میں موجود نہیں ہے لیکن بولنے کی آ واز اس کمرے میں گونجی تھی۔ حافظ کا بیان ہے کہ اس کمرے میں موجود کمنی دیوار کو نیوار کوئی شکاف میں نکی گئی ہوئی تھی جس سے لوگ نا واقف تھے۔ اس نکل کے دوسرے سرے پر کمنی شکاف میں نکی گئی ہوئی تھی جس سے لوگ نا واقف تھے۔ اس نکل کے دوسرے سرے پر کمرے میں کرے والا بات کرتا تھا' مگر محرق باور کرا تا تھا کہ کسی بولنے والے کے بغیر کرے سامنے آ واز یں آتی ہیں۔(الملل وانحل)

اس میں کوئی شبنہیں کہ حدیثوں میں بھی اس کی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ'' د جال''اس راہ میں کن ذرائع سے کام لے گا اور نہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قدرتی قوانین کاعلم حاصل کر کے ان کو اپنے قابومیں لائے گا۔

اور یہ قصہ بچھ د جالی کرشموں ہی تک محدود نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے آئندہ پیش آنے والے جن واقعات کا حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے سب ہی کے متعلق بیمناسب ہے کہ دیکھنے سے پہلے خواہ مخواہ اپنی طرف سے ان کے اسباب وملل کے متعلق فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ 1

<sup>•</sup> مثلار وا توں میں آتا ہے کہ یا جوج و ما جوج کے اچا تک مرجانے اور ختم ہوجانے کے بعد جب زمین ان کی گندگیوں سے صاف ہوجائے گی اور حضرت میسیٰ علیہ السلام ایمان کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر زمین پر آئیں گئدگیوں سے صاف ہوجائے گی اور حضرت میسیٰ علیہ السلام ایمان کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر زمین پر آئیں گئر ہوجائے گا دو اتنا برا ابوگا کہ یہی ٹولیاں اس کے سیر ہوجائیں گی اور اتنا برا ابوگا کہ یہی ٹولیاں اس کے سائے میں قیام کریں گی۔ ایک طرف اس خرکور کھئے اور دوسری طرف خور بیجئے ان تجربات پر جوجاپان میں ایٹم سائے میں قیام کریں گی۔ ایک طرف اس خرکور کھئے اور دوسری طرف خور بیجئے ان تجربات پر جوجاپان میں ایٹم بم کے چلئے کے بعد کئے گئے۔ کہتے ہیں جس علاقے میں چلایا گیا تھا دہاں کی زمین میں جو چیز بعد کو بوئی گئیں تو اپنی مقدار میں جرب انگیز طور پر دیکھا گیا کہ وہ بڑھی ہوئی ہیں شائم مولی وغیرہ کی جوجسامت اس سلسلہ میں بیان کی گئی ہے عام حالات میں اس کابا ورکر نامشکل ہے۔

پچھلے دنوں بعض لوگوں نے مجلت سے کام کیکر پورپ وامریکہ کے موجودہ تمدن وتہذیب کو د جالی تمدن و تہذیب قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ بھی جو کر دیا کہ''میں الد جال''جس کی پیشین گوئی کی جو وہ آگیا اور اب مسلمانوں کو''د جال''کے انتظار کی زحمت نہ تھینچی چا ہے ۔'اس میں شک نہیں کہ یہ فیصلہ بھی زود فکری اور زود بیانی کے عارضہ کا نتیجہ تھا اور اب بھی جن لوگوں کو اس خیال پر اصرار ہے تو سمجھنا چا ہے کہ زود فکری کے مرض سے وہ شفایا بنہیں ہوئے ہیں۔

سیجے ہے کہ قدرتی قوانین پرغیر معمولی اقتد ارتیجیلی دواڑھائی صدیوں میں پورپ وامریکہ والوں کامسلسل قائم ہوتا چلا جار ہا ہےاوراپنے اس اقتد ارکوان مما لک کے باشندے بھی ان ہی '' وجالی اغراض'' میں جیسا کہ دیکھا جارہا ہے استعال کررہے ہیں''ک ف'ر' یعنی کفروالحادیا خداہے بیزاری یا انحراف موجودہ مغربی تہذیب کا ایباعام چھاپ ہے جسے ہر جاہل و عالم بشرطیکہ ایمان کی کوئی کرن اینے اندر رکھتا ہو' جانتا اور پہنچانتا ہے۔ خالق کی مرضی کے مطابق اس کے بندوں کے آ گے زندگی کا جونظام خدا کے پیغمبروں نے پیش کیا ہے اس نظام زندگی کی طرف سے یژ مردگی اورافسردگی پیدا کرنے میں آج پورپ جن چا بک دستیوں سے کام لے رہا ہے ان کو د کھتے ہوئے نبوت کی وہ پیشینگوئی سمجھ میں آتی ہے کہ مومن د جال کے پاس جائے گا 'لیکن جب واپس لوٹے گا تو طرح طرح کے شکوک وشبہات کی چنگاریاں اپنے اندر بھڑ کتی ہوئی پائے گا۔ یہ بھی دیکھاجار ہاہے کہمردوں سے متجاوز ہوکرعورتوں کوبھی فتنہ کی بیآ گ گھیرتی چلی جارہی ہے' اس میں بھی کوئی شبنہیں کہ''اسپر بچولیزم'' کے شیطانی تجربات کے دعوی پیش کر کے اس معیار ہی کو بورپ والوں نے چاہا کہ مشتبہ کردیں جس مذاجب ودیا نات کے سلسلہ میں حق و باطل کو جانجا جا تاتھا'اگرواقعی بیرمان لیاجائے کہ جن مخفی روحوں سے مکالمہ کا ادعاءاس طبقہ کی طرف سے پیش کیاجا تا ہے بیشیاطین نہیں بلکہ گزشتہ مرے ہوئے لوگوں کی واقعی روحیں ہیں تو اس کا مطلب یمی ہوگا کہ مرنے کے بعدوالی زندگی کی بھلائی اور برائی نیروشر کاتعلق ان امور سے نہیں ہے جن کے ساتھ خیر وشر کے نتائج کو مذاہب وابسۃ قرار دیتے ہیں'اور یہ بھی صحیح ہے کہ گوصاف صاف واضح لفظول میں خدائی کا دعویٰ پورپ کی طرف سے ابھی دنیا کے سامنے نہیں رکھا گیا ہے کیکن جس فکری رفتار کالوگوں کواس ز مانے میں عادی بنا دیا گیا ہے اس رفتار کا آخری نتیجہ یہی ہے اور

یمی ہوسکتا ہے' کہ بجائے خدا کے سب سے آخری اقتداری قوت کا ئنات کی بنی نوع انسانی کو تشلیم کرلیا جائے' مسلہ ارتقاء جومغر لی طریقہ فکر کی تنہامخصوص راہ ہے' وہی اس نتیجہ تک خود بخو د سوچنے والوں کو پہنچادیتا ہے بلکہ انسانوں میں بھی چوں کہ آج ہرفتم کی طاقتوں اورقو توں کا مرکز یورپ وامریکہ بی بناہوا ہے'اس'' خدا'' کے لفظ کا اطلاق خواہ مغربی تہذیب وتدن کے نمائندوں پر نہ کیا جائے کیکن خداا گرای طاقت کا نام ہے جس کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے تو آج ان دلوں کو چیر کرد کھتے جومغربی تدن کی زیرا تر ہیں'ان کے اندر سے یہی عقیدہ اوراحساس با ہرنکل بڑے گا۔ یعنی یورپ وامریکہ والوں ہے بڑا کوئی نہیں ہے'ان ہی پرسارے کمالات کی انتہا ہوتی ہے۔ جو کچھاس تہذیب وتدن کے متعلق لکھا پڑھا جاتا ہے اور جس قتم کی گفتگو پورپ کی اس نشاۃ جدیدہ کے متعلق عوام وخواص کی مجلسوں میں کی جاتی ہے ٔ رسالوں'ا خباروں' سینماؤں اور تھیٹروں میں جو کچھ سنایا اور دکھایا جاتا ہے شعوری وغیر شعوری طور پریہی اثر ان سے د ماغوں اور دلول میں جا گزیں ہوتا جلا جار ہاہے' کوئی شک نہیں کہ بیسب کچھ ہور ہاہے' مگر بایں ہمہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کھلے کھلے صاف لفظوں میں خدائی کا دعوی ابھی نہیں کیا گیا ہے اور قوانین قدرت پر بھی ان کااقتدار بلندی کے نقطہ تک ابھی نہیں پہنچاہے جس نقطہ برحدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ '''کمسے الدجال'' کا اقتد ار پہنچ جائے گا'اس کی کوشش جیسا کہ سنا جاتا ہے ان ممالک میں ہور ہی ہے کہ مردوں کوزندہ کرنے کاراز بھی دریافت کرلیا جائے'ایسی خبری بھی بھی بھی آ جاتی ہیں کہ بعض حیوانوں بلکہ شاید انسانوں تک کے متعلق احیاء موتی تینی مردوں کو زندہ کرنے کاعمل کامیاب ہو چکا ہے یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بادلوں پر بھی قریب ہے کہ قابو یالیا جائے عمر انصاف کی بات یہی ہے کہ سیح کامیا بی جیسی کہ چاہئے اس راہ میں مغرب کی جدید تہذیب اور اس کی ارتقائی و صنعتی کوششوں کو ابھی نہیں ہوئی ہے اور اس کے سوابھی ایسے مختلف وجوہ واسباب میں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا جا ہے کہ نبوت کی پیشین گوئیوں میں جس'' کمسے الد جال'' کا ذکر جن خصوصیتوں کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے خروج وظہور کا دعویٰ بھی قبل از وقت ہے' ہاں اتن بات سیح ہے کہ مغرب کا جدید تدن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ' المسے الد جال' کے خروج کی زمین تیار کررہا ہے کیونکہ این اقتداری قوتوں ہے وہی کام پورپ کی اس نشاۃ جدیدہ میں

بھی لیا جارہا ہے جس میں ''اسی الد جال' اپنی اقتد اری قو توں کو استعال کرے گا ندا ہیزاری یا خدا کے خدا کے خدا کے خدا کے خدا کے فدا کے خدا کی خدا کی جہالی کے اعلان کی جرات اس میں ابھی پیدائیس ہوئی ہے۔ اسی الد جال اسی قصے کی تحمیل کردے گا۔ کچھ بھی ہوسی ہوسی ہوتی ہی ہے کہ ''اسی الد جال' کے خروج کا دعویٰ تو قبل از اور رکیک تا ویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہے کہ ''اسی الد جال' کے خروج کا دعویٰ تو قبل از وقت ہے گر''اسی الد جال' جس فتنے میں دنیا کو جبتال کرے گا' اس فتنے کے ظہور کی ابتدا کسی نو قبل از کسی میں مان لینا چا ہے کہ ہو چی ہے' دوسر لفظوں میں چا ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ د جال کسی رنگ میں مان لینا چا ہے کہ ہو چی ہے' دوسر لفظوں میں چا ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ د جال کہ نو نہیں تا ہو نہیں ''د جالیت' کی آ کے بقینا ہور ہوگا' بعض روا یوں میں ان کی تعداد ''اور کہ' اسی خدوں میں ستر چھہتر تک بتائی گئی ہے۔ ''د جال ' سے پہلے ان' د جاجلا' کی طرف' د جالیت' کا خبور موتا ہے کہ' آسی الد جال' جس فتنے کو بیدا کر ہے گا استہ بیا وجہ نہیں کیا گیا ہے' بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ'' آسی الد جال' جس فتنے کو بیدا کر ہے گا الد جال' ' جس فتنے کو بیدا کر ہے گھائی قتم کے فتنوں میں اس سے پہلے ہونے والے'' د جاجلہ' د نیا کو جبتال کر یں گے۔

اسی بنیاد پرمیراخیال ہے کہ''استے الدجال' کے زہر کا علاج جیسے بتایا گیا ہے کہ سورہ کہف کی آیتوں میں پوشیدہ ہے' اسی طرح اگر چاہا جائے توہر دجالی فتنہ کے زہر کا از الدہمی اسی سورہ کی آیتوں اور جن معارف ومضامین پر بیر آیتیں مشتل ہیں ان میں تلاش کیا جائے چونکہ موجودہ مغربی تہذیب و تمدن جس کے زیراثر دنیا کی اکثریت آپکی ہے اور آتی چلی جارہی ہے' دجالی جراثیم کا جیسا کہ دنیا دیکھر ہی ہے سرچشمہ بی ہوئی ہے' تقریباً وہی فتنے جن کے ظہور کی خبر الدجال' کے عہد میں دی گئی ہے' یورپ کی اس تہذیب و تمدن سے اہل رہے ہیں۔

اسی حقیقت کو پیش نظرر کھ کرفقیر نے سورہ کہف کے مضامین اور مشتملات میں جب غور کیا تو بعض حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔شاید دوسروں کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہو ان کو قلم بند کر لیا گیا' آج ان ہی کی اشاعت کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

والله ولى الامر والتوفيق\_

#### باب دوم

## د جالی فتنه کے اشارات سورہ کہف میں

دجالی فتنہ جے چاہیں تو آپ' حماری © تہذیب وتدن' بھی کہہ سکتے ہیں اس فتنے کے نمایاں خدو خال' آثار ولوازم آپ کے سامنے پیش ہو چکے۔اگران نشانیوں اور علامتوں سے آپ اس فتنے کے بہچانے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں تو اس کے بعد میں خیال کرتا ہوں کہ سورۂ کہف کے اشاروں سے ان شاء اللہ مستفید ہونے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہوچکی ہوگ' جواب آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں' سورۂ کہف کے مشتملات اور مضامین کی اجمالی فہرست کا پہلے جائزہ لے لیا جائزہ لے لیا جائزہ لے لیا جائزہ لے لیا جائزہ کے مشتملات سے۔

(الف) سورہ کے ابتدائی رکوع اور خاتمہ کے رکوع میں چند کلیاتی اشارے پائے جاتے ہیں جبیا کہ انشاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا' د جالی فتنے ہے ان اشاروں کا کافی گہر اتعلق ہے۔

(ب) ان کلیاتی اشاروں کے سواچند قصص اور حکامیتیں ہیں۔ لینی

درایۃ اس کا حال جو کچے بھی ہے وہ پہلے عرض کر چکا ہوں اس کے ساتھ اگر اس کو بھی سوچا جائے کہ تمدن جدید درایۃ اس کا حال جو کچے بھی ہے وہ پہلے عرض کر چکا ہوں اس کے ساتھ اگر اس کو بھی سوچا جائے کہ تمدن جدید کے انتہ اجتہاد کا رل مارکس کو سب سے بڑی کا رفر ما جو ہر قوت جدو جہد میں پیٹ اور پیٹ کے نقاضے جو نظر آئے ہیں اور اس کے ساتھ فرائڈ نے جنسی میلان کی نشاندہ بی بن آ دم کی ساری تگ ودو میں جو کی ہاں و ونوں نظریات کو اگر ملایا جائے تو اس کا مطلب اس کے سوااور کیا ہوا کہ انسانیت جن جذبات کے رومیں تمدن جدید کے ان محققوں کو بہتی نظر آئی ہے ان کی مثالی صورت کے لئے گدھے کے قالب سے بہتر قالب شاید کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آخر شکم پروری اور خفسی کے سواغریب گدھا اور بھی پچھ ہے؟ عبد جدید کا انسان جب ان بی دو کا دقر کار فرما تو توں کی سواری ہوکر آسان کے قلابے زمین سے اور زمین کے قلاب آسان سے ملار ہا ہے کدو کا دقل جدو جبد کے تما م شعبے چھوٹے چھوٹے پیانے پڑ جب ان بی دو محرکہ تو توں کے زیرا ترگر دش کر رہے ہیں نسل جدو جبد کے تما م شعبے چھوٹے چھوٹے پیانے پڑ جب ان بی دو محرکہ تو توں کے زیرا ترگر دش کر رہے ہیں نسل جدو جبد کے تما م رہا ہوکہ ہیں گدھے پر اسان کی ران کے نیجے آپ بی بتا ہے کہ اور نظر بی کیا آتا 'سوار جب خود کہدر ہا ہوکہ ہیں گدھے پر سوار بول تو در کھوڑ الوں نے کیا تلطی کی جب اس کو گدھے پر سوار دیکھا۔ ۱۲ سوار بول تو دیکھوڑ الوں نے کیا تعلی کے حدور کی جو اور کیکھا۔ ۱۲ سوار بول تو دیکھوڑ الوں نے کیا تعلی کی جب اس کو گدھے پر سوار دیکھا۔ ۱۲

ا۔ اصحاب کہف کا قصہ

۲۔ علم لدنی اور خدا کے حضور ہے علم ورحمت پانے والی ایک شخصیت ہے موئی علیہ السلام
 کی ملا قات۔

س۔ ذوالقرنین کا قصہ (اس قصہ کے شمن میں یاجوج و ماجوج کا ذکر بھی پایا جاتا ہے )

س۔ دوآ دمیوں کی مثالی سرگذشت اور مکالمہ جن میں ایک کے قبضہ میں قدرتی پیداواروں کے حصول کے بڑے اہم ذرائع ووسائل تھے اور دوسرے کا دامن ان ذرائع ووسائل سے خالی تھا۔

۵۔ ' دنیا کی موجودہ بیت زندگی کی ایک تمثیل ۔

۲۔ آ دم ملینا اور شیطان کے قصہ کا اعادہ 'بعض جدیدا ضافوں کے ساتھ۔

قرآنی فقص کی تاریخی شخقیق چندان ضروری نہیں:

ان تمثیلی فقص و حکایات کو بیان کرتے ہوئے بعضوں کے شروع میں تو صراحنا میہ دیا گیا

ہے کہاس کا ذکر بطور مثال اور نمونہ کے لوگوں کے سامنے سیجئے مثلاً فر مایا گیا ہے:

وَاضُرِبُ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ۔

''اور بیان کربطور مثال کے دوآ دمیوں کا حال''۔

یا دنیا کی اس بست زندگی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ:

وَاضُرِبُ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيلوةِ الدُّنْيَارِ

"اوربیان کران کے لئے اس بیت زندگی کی مثال"

اور بعضوں میں اس کی تصریح تو نہیں کی گئی ہے گرسباق وسیاق اور قر آن کے شیوہ بیان کے جو نداق شناس ہیں وہ جانتے ہیں کہ محض کسی گزرے ہوئے واقعہ کا دہرانا ' یعنی افسانہ گوئی کا انتساب قر آن کی طرف خودا پی عقل وتمیز کام صحکہ ہے ' اس لئے قر آنی قصص و حکایات کی تاریخی جبتو کم از کم میرے نزدیک ایک غیر ضروری مشغلہ ہے۔ قر آن کا عام دستور ہے کہ ہڑے ہوئے تاریخی واقعات سے صرف ان ہی اجزاء کا وہ انتخاب کر لیتا ہے جن سے خاص مقصد کے ذہن تاریخی واقعات سے صرف ان ہی اجزاء کا وہ انتخاب کر لیتا ہے جن سے خاص مقصد کے ذہن

نشین کرانے اورسلجھانے میں مددملتی ہو۔ نہصرف گزرے ہوئے واقعات وحوادث بلکہ جس زمانے میں قرآن نازل ہور ہاتھا اورایک عالمگیر تاریخی انقلاب کے متعلقہ حوادث مسلسل یکے بعددیگرے پیش آتے چلے جارہے تھان کے ذکر کی بھی ضرورت کہیں اگر پیش آگئ ہے تواس وقت بھی حسب دستور ذکر کے لئے ان ہی اجزا کواس نے چن لیا ہے جن ہے اس خاص مقام میں کسی شم کاتفہیں کام وہ لینا جا ہتا ہے۔ بدرواُ حدُ فتح مکہ جیسے اہم فیصلہ کن معرکوں کا تذکرہ آ پ کو قرآن میں اگر ملے گابھی تواسی نوعیت کے ساتھ جومیں نے عرض کیا' ورنہ بعض اہم واقعات مثلا شعب ابی طالب میں نظر بندی ٔ ججرت حبشہ فتح خیبر اورازیں قبیل بیبیوں چیزیں اسی سلسلے کی الی ہیں کہان کے ذکر ہے ہم قرآن کو خالی یاتے ہیں'یا ذکر ملتا بھی ہے تو اتنا مجمل کہ جب تک واقعہ کے تفصیلات کاعلم نہ ہوان اجمالی اشاروں سے واقعہ کاعلم نہیں ہوسکتا' اوراس کی وجہ وہی ہے كةرآن نه قصى كهانى كى كوئى كتاب ہے اور نه كوئى وہ تاريخى يادداشت يار يكار د ہے اس كاايك متعین موضوع ہے 🗨 اس لئے اس کے سارے مباحث اس ایک موضوع خاص کے لئے ہیں۔ جہاں جہاں مناسب تھا' بعض گز رہے ہوئے واقعات اور فقص کا بھی اس نے ذکر کیا ہے' مگر اسی التزام کے ساتھ لیعنی صرف بقدر ضرورت اسی حد تک اپنے بیان کومحدود رکھتا ہے جس کی اس خاص مقام میں ضرورت ہوتی ہے اس لئے آپ یا ئیں گے کہ ایک ہی قصہ کا اعادہ مختلف مقامات میں مختلف طریقوں سے قرآن میں جو کیا گیا ہے تو کہیں نسبناً تفصیل وبسط کا رنگ پایا جاتا ہے اور کہیں ای قصے کے کسی خاص جز کا ذکر کرتے ہوئے آ گے نگل جاتا ہے مجھے تواپیے تجربه کی بنیاد پر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ'' بڑی'' جیسے ایک ہی ہوتی ہے گر جسدی نظام میں وہی ''ہڈی''کسی جگہ کافی طویل وعریض موٹی نظر آتی ہے اور دوسری جگہ بھی ہڈی ہی ہوتی ہے مگر ایک ڈیڑھانچے سے زیادہ بڑئ نہیں ہوتی ' کچھ یہی طریقہ قرآنی قصص کے استعال میں اختیار کیا گیا ہے ایک ہی لکڑی ہوتی ہے بڑھئی مختلف پیانوں پراسی ایک لکڑی سے ٹکڑے بنا بنا کراپی اپنی

<sup>●</sup> لینی جس کی استدعا"اهدندا المصواط المستقیم" کی دعامیں کی جاتی ہے وہ سیدهی راہ جس پر پڑکر انسانیت قدرت اوراس کے قوانین سے وفاقی تعلق پیدا کرلیتی ہے قرآنی تعبیر جس کی "انعام" کے لفظ سے لی گئی ہے۔

جگہ پران چھوٹے بڑے ٹکڑوں کوفٹ کرتا چلا جا تا ہے۔قر آنی فضص کے متعلق ضرورت ہے کہ قر آن پڑھنے والےاس خاص نقطہ نظر کوا گرسامنے رکھیں گے تو ان پرقر آن کاایک عجیب وغریب اعجازی نظام واضح ہوگا۔

بہر حال مجھے کہنا یہ ہے کہ سورہ کہف کے ان قصص و حکایات کی تاریخی تحقیق کین کہاں اور کب یہ واقعات پیش آئے تاریخی آثار اور کتابوں سے انہی کے متعلق کس قتم کے معلومات فراہم ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں یہ بالکل ایک جداگانہ بحث ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا 'جس غرض سے قرآن اتاراگیا ہے اس کے لحاظ ہے بحث و تحقیق کے اس جھلا ہے میں پڑتا غیر ضروری ہے۔ یول علمی نقط نظر سے جیسے دوسر ہے تاریخی واقعات کی سراغ رسانی علم کی خدمت ہے اس خدمت کو جی انجام دے تو علمی حلقوں میں یہ خدمت بھی قدر و قیمت کی مستحق ہوگی کیکن جس خدمت کو بھی انجام دے تو علمی حلقوں میں یہ خدمت بھی قدر و قیمت کی مستحق ہوگی کیکن جس خدمت کو بھی انجانے کے لئے قرآن کی روشنی عام کی گئی ہے اس کے لئے تو صرف قرآن ہی کافی سے تک پہنچانے کے لئے قرآن کی روشنی عام کی گئی ہے اس کے لئے تو صرف قرآن ہی کافی

## دجالی فتنه کی بنیا د یعنی نظر بیار تقاء:

بہر حال سب سے پہلی بنیادی بات و جالی فتنے سے ماؤف فطرتوں کی آپ جانے ہیں کیا ہے؟ باور کرایا جاتا ہے جس کی و جو پھی ملا ہے اس سے ملا ہے جس کے پاس خود پھی نہ تھا، تاایس کہ زندگی بھی اس سے ملی جس میں زندگی نہ تھی علم اس سے ملا جس میں علم نہ تھا۔ الغرض جس میں بینائی نہ تھی اس سے بینائی جس میں شنوائی نہ تھی اس سے شنوائی جس میں ارادہ نہ تھا اس سے ارادہ جس میں اختیار نہ تھا اس سے اختیار و اقتد ار سب پھی تقسیم ہوا۔ یہی بنیادی احساس ہے جسے ہراس دل اور د ماغ میں آج پائیں گے جس پر د جالی فتنے کے عفریتی پر احساس ہے جسے ہراس دل اور د ماغ میں آج پائیں گے جس پر د جالی فتنے کے عفریتی پر پہلے قرآنی الفاظ آئی کروں پھران کا ترجمہ کروں مطلب بیان کروں اس کے بعد ہتاؤں کہ د جالی فتنے کی سمیت کے از الد میں مورہ کہف کے اس جزو سے مدد لینے کی کیاشکل ہے د ماغ میں مختلف تجویزیں آئیں مگر دل کسی پر جمانییں ورۃ کہف کے اس جزو سے مدد لینے کی کیاشکل ہے د ماغ میں مختلف تجویزیں آئیں مگر دل کسی پر جمانییں ورۃ کہف کے اس راہ سے جائیں دورے تھا کی کو اس کے د ماغ میں مختلف تجویزیں آئیں مگر دل کسی پر جمانییں ورۃ کہف کے اس جزو سے مدد لینے کی کیاشکل ہے د ماغ میں مختلف تجویزیں آئیں مگر دل کسی پر جمانییں ورۃ دورے کی کیا تھی کی کیا شکر دری کرتا ہوں آپ پڑھتے جائے د کی کھے اس راہ سے فائدہ کی صورت خدا جائے گونکل آئے گی۔

چھائیاں پڑچکی ہیں۔ان کے تاریک سائے میں آنے کے ساتھ ہی پانے والے پچھاس قتم کے احساسات اپنے اندریاتے ہیں۔

صرف ایک لفظ''ارتقا'' جادو کا کوئی جیجیہ ہے' جس میں بھر بھر کر وہ سب کچھ پلا دیا جاتا ہے جے انسان کی فطرت کسی طرح بینے پر آ مادہ نہیں ہوسکتی تھی' ہستی ہی ہے ہستی کی پیدائش کا سلسلہ جن کے سامنے جاری ہے'' کچھنیں'' ہے کچھ'' بھی پیدا ہوسکتا ہے' جواس کے تصور ہے بھی عاجز ہے'اسی غریب انسان کوہضم کرا دیا جاتا ہے کہ کمالات وصفات کا بیہ بحر بے کراں جو کا ئنات کے نباتاتی 'حیوانی' انسانی طبقات میں ٹھاٹھیں مارر ہاہے ابتداءً میسب کچھ نیست و نابود تھے' پھر وہی کمالات جونیست و نابود تھے ارتقائی عمل کی راہ ہے ہست و بود کے قالب میں جلوہ گر ہوتے چلے گئے اور ہوتے چلے جارہے ہیں' گویا جونہ تھے وہ ہو گئے اور ہوتے چلے جارہے ہیں۔ یہی منوایا بھی جاتا ہے اور ماننے والے اس کو مان بھی رہے ہیں جس خیال کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے 'اس کے نگلوا دینے میں کامیابی کے لئےخصوصاً اس دعویٰ کےساتھ کےعقل ومشاہدے کےسوا دلیل و جت کی حیثیت ہے کوئی تیسری چیز پیش نہیں ہو کتی اس عقل ومشاہدے کے برخلاف یہ کیسے مان لیا گیا کہ جس مادے میں کچھ نہ تھا اس سے سب کچھ نکل آیا والانکہ نہ باور کرنے والوں کے سامنے کی بیر بات ہےاور نہ بادر کرانے والوں کے سامنے کی ۔ دنیا جب پیدا ہور ہی تھی اس وقت نہ بیموجود تھے'نہ وہ' مگر جانے بغیر جودعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو مان نہیں سکتے وہ ایک ایسے بنیا دی مسئلہ میں جانے بغیر مانے پرخود بھی تیار ہو گئے اور دوسروں کو بھی تیار کرنے کی کوششوں میں منہمک ہیں۔

بہر حال جس میں کچھ نہ تھا اسی سے بیرسب کچھ نکل آیا صفر سے عدد کیسے پیدا ہوا' نابود نے بود کا' نیستی نے ہستی کا لباس کیسے اختیار کرلیا؟ ان قصوں کو تو جانے دیجے' زیادہ تفصیل مطلوب ہوتو میری کتاب''المدین المقیم''کا مطالعہ کیجئے' یہاں میں ایک دوسر نفسیاتی مسئلہ کی طرف متوجہ کرنا چا ہتا ہوں۔

مطلب میہ ہے کہ''جس مادے میں پچھ نہ تھا اس سے سب پچھ نکل آیا''جس کی فکری تعمیر اس بنیاد پر قائم ہوگی' مادے کی پیچڑ سے اہل کر ہا ہرآنے والے اس شخص کے احساسات کیا ہوں گ؟ کائنات کے اس بحرمواج کی ہرموج میں صدکام نہنگ کے چھیے ہوئے صلقوں کو توڑتے چھوڑتے ہوئے سلقوں کو توڑتے پھوڑتے ہوئے سمجھتا ہے کہ موجودہ زندگی کے پانے میں وہ کامیاب ہوا ہے' کس زندگی کے پانے میں؟ جوخود مستقل'' قیدغم'' ہے اور''غم کی اس قید'' پر بھی مسلسل حوادث و آفات کے ہتھوڑ کے پڑتے چلے جاتے ہیں' تا ایس کہ بالآ خرغم ہی کی شکل میں زندگی ملی تھی' جب تک ساتھ رہی شورش بن کر ساتھ رہی' جس دن سوزش اس کی ہوئی' زندگی بھی ختم ہوگئ الغرض ایک بے سہارا شکے کی طرح ہستی کے سمندر میں'' کچھ نہیں'' سے''سب پچھ'' بن جانے والا بیانسان تیرتا رہتا ہے' جس کا کوئی مطلب اورکوئی انجام نہیں۔

کوئی مطلب اورکوئی انجام نہیں۔

'' د جالیت''کے اس عہد میں ساری بیقراریاں جن میں آ دمی کا دل تہد و بالا ہوتار ہتا ہے گئے پوچھے تو ان کی ضانت در حقیقت ہے کسی کے اس شعوری احساس میں پوشیدہ ہے جوزندگی کی اس ارتقائی تو جید کالازمی نتیجہ ہے۔

اب ایک طرف د جالی ذہنیت کے اس قدرتی بتیج اور لازی احساس کور کھئے اور سورہ کہف کی پہلی سطر کے پہلے جزن آنک حمد کو للیہ '' پر شہر جائے۔ میں آپ سے بلامبالغہ عرض کرتا ہوں کہ آگے پڑھئے یا نہ پڑھئے صرف' آنگ حمد کو للیہ '' سے علم کی جوروشنی پیدا ہوتی ہے وہ تاریکی کے ان مہیب بادلوں کو چھا نٹنے کیلئے کافی ہے۔

سمجھا آپ نے ''الُمت مُد گرلیگیہ '' کا کیا مطلب؟ کھولا گیاہے کہ ہروہ کمال یاصفت جو تعریف وتو صیف کی مستحق نظر آتی ہے یہ ''اللہ'' یعنی اس کی ذات کے ساتھ مختص ہے' جس کی کار فرمائیوں کی یہ کا نات جلوہ گاہ ہے' جس کا حاصل یہی تو ہوا کہ جس میں پچھ نہ تھا اس سے نہیں بلکہ جس میں سب پچھ ہے اس سے ہے' جس کی کو جو پچھ بھی ملا ہے جس کا سب پچھ ہے اور جس میں سب پچھ ہے اور جس میں سب پچھ ہے خیات ہے' علم ہے' قدرت ہے' ارادہ ہے' رقم ہے' رافت ہے' جو اس سے پیدا ہوا ہے' خیال تو سیجے کہ ان مایوسیوں اور وسوائ محرومیوں سے اس کو کیا واسط' جو یہ سوچنا ہے کہ جس میں پچھ نہ تھا' اس سے نکل کر میں و نیا میں آیا ہوں اور اس د نیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی پچھ باقی نہ رہوں گا۔

جس کے پاس سب کچھ ہے'اگردشگیری کے لئے اس کی طرف وہ ہاتھ بڑھا ئیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوں کی دارائی پاس کچھ نہیں ہوں وہ بے یاروں کی یاوری' عنحواروں کی غم خواری' ناداروں کی دارائی کرے اور ان کی خالی جھولیوں کو بھر دئے بھرتا چلا جائے۔ سوال یہی ہے کہ پستی سے زکال کر بلندی کی طرف چڑھانے کے لئے کچھ نہ رکھنے والوں کی طرف سے سب کچھر کھنے والی ہستی کی بلندی کی طرف جے سے نزولی توجہ کیا کسی حثیت سے کوئی ایس بات ہو سکتی ہے جس کے تسلیم کرنے میں انسانی فطرت اپنے اندر کسی تسم کی پیچکے ہوئے یا جھنجھلا ہے محسوس کرے؟

#### نزول کے بعدارتقاء:

''الْحَمْدُ لِلَّهِ ''لِعِیٰ تمام قابل تعریف خوبیوں اور زیبائیوں کے سرچشمہ اور اس کامل وجود کو بنیاد بنا کر خرول کے بعد ارتقاء کا یہی وہ قرآنی نظریہ ہے جے''سورۃ الکہف''کی پہلی سطر میں ''الْحَمْدُ لِلَّهِ''کی حسیقت کو پیش ''الْحَمْدُ لِلَّهِ''کی حسیقت کو پیش کرنے کے لئے فرمایا گیا ہے۔

آلَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ

"جس نے اتاری کتاب اپنے بندے پر۔"

ان الفاظ سے یہی علم تو بخشا گیا ہے کہ بندہ جس کے پاس اپنا پھے نہیں ہوتا'اس پر المحمد والے اللہ نے یعنی جس کے پاس سب کچھ ہے اپنی کتاب اتار دی' اور یوں جو نیچے تھے ان کو اونچا کرنے کی راہ اس نے کھولی۔

نزول اورا تار کے ارتقاء اور چڑھاؤ کے اس فطری اور طبعی طریقے کا مقابلہ عبد د جالیت کے اس ارتقائی وسوسہ سے بیجے جس میں'' کچھ نہیں' سے باور کرایا جا تا ہے کہ سب پچھ نکل آیا ہے۔
سمجھایا جا تا ہے کہ مادہ جس میں پچھ نہ تھا' نہ زندگی تھی' نہ ارادہ' وہی ان کمالات وصفات کی تلاش میں اٹھ کھڑ ا ہوا جو اس کے لئے نامعلوم اور مجبول ہی نہیں تھے بلکہ بذات خود معدوم اور قطعا معدوم تھے۔ جابل طالب اور مجبول بلکہ مطلق معدوم مطلوب' یہ عجیب وغریب ارتقائی لطیفہ آپ دیکھر ہے ہیں' بچ ور بچ الجھنوں میں گھا ہوا ہے' اس میں ان مجبول و معدوم کمالات و

صفات کی طلب کیسے پیدا ہوئی ؟اس طلب کے بعدا پنی اسخابی قوت سے کام لے کرناقص صفات کو چھوڑتے ہوئے کامل صفات کو چنتے ہوئے وہ آگے آخر کس بل ہوتے پر بڑھ رہا ہے اورای بے جان کے عقل وتمینر طالب کو یہ معدوم مطلق صفات آخر کیسے ہل گئے؟ جن سے آج مادے کا وجود آراستہ و پیراستہ نظر آرہا ہے 'یہ کتنی ٹیڑھی کڑی بی وخم والی راہ ہے جس پر'' پیچھنیں سے سب کی گھڑکل آئے ''کے فلسفہ یا وصوسہ نے ان کو ڈال دیا'جس معمہ کواس تو جیہ ہے آج حل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے وہ تفہیم کے اس طریقہ ہے 'انصاف شرط ہے' سلجھتا ہے' یااس کی الجھنیں اور کوشش کی جارہی ہے وہ تفہیم کے اس طریقہ ہے 'انصاف شرط ہے' سلجھتا ہے' یااس کی الجھنیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں؟ اس کا اندازہ وہ بی کر سکتے ہیں جن کی فطر سے ابھی سلامتی کے نقطہ نظر سے زیادہ دور نہیں ہوئی ہے' ورنہ تو ٹری مروڑی طبیعتوں میں یہی الٹی با تیں سیدھی بین بن کر امر تی چلی جارہی ہیں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ عہد د جالیت کی یہ با تیں سیدھی ہیں' لیکن سرشت بشری کے سب سے جارہی ہیں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ فیصلہ تو یہ ہے کہ

ے چون فسون دیو در دلہائے کج می رود چوں کفش در پائے کج

ٹیڑھے پاؤں میں ٹیڑھا جوتا اگرفٹ ہوجائے تو آپ ہی بتائے کہ اس کے اور ہوتا کیا؟ بہر حال میں توسیحتا ہوں کہ سورہ کہف کے ندکورہ بالا الفاظ میں المصمد لله پر بنیاد قائم کرکے نزول کے بعدارتقاء کی جوراہ پیش کی گئی ہے اس کی یعنی ارتقاء کی اس راہ پر چلانے والی المکتاب یا قدرتی دستورالعمل اور ہدایت نامے کی پہلی خصوصیت:

وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَّاـ

''اورندر کھی کتاب اتار نے والے اللہ نے اس میں کسی قتم کی کوئی کجی۔''

جو بیان کی گئی ہے اس کا مطلب جیسا کہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ عوج یعنی چے وٹم' کجی اور ٹیڑھ سے اس کتاب کا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ خود سیدھی ہے سیدھی بات بتاتی ہے سیدھی راہ پر چلتی ہے فکر ونظر کی مصنوعی ورزشوں اور سوفسطائیت کے مغالطی کر تبوں ہے جن کے دل جن کے د ماغ الٹے پلٹے مسلے دلے نہیں گئے ہیں تجربہ کر کے دکھے لیجئے ان کے اندریہ کتاب اتر جائے گی اتر تی چلی جائے گی ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ اس کتاب کے لئے پیدا کئے ہیں اور سے کتاب ان کے لئے پیدا کی گئی ہے مگر د جالی فتنوں کی آئی ہے پھلائی ہوئی ٹیڑھی ٹرچھی و ہنیتوں اورعصری تقاضوں کے مطابق ڈھالے ہوئے کج د ماغوں 'پھرے ہوئے سروں' سے بید کتاب اچٹ جاتی ہے۔ نہ وہ اس کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں اور نہ یہ کتاب اپ واقعی وزن کو انہیں محسوس کراسکتی ہے۔ ان کے لئے بھینس سے انڈے اور انڈے سے روغن گل روغن گل سے ساری دواؤں کا نگلنا اور نگالنا آسان ہے۔ آخرجس مادے ہیں کچھنہ تھا' جب بیہ مانا جاتا ہے کہ اس سے سب کچھنکل آیا تو اس میں اور بھینس کے نہ کورہ بالامشہور لطیفے میں کیا فرق ہے؟ جسیا کہ میں نے عرض کیا تھا' صفر سے عدد کی پیدائش کا تو وہ تصور کر سکتے ہیں' بلکہ اسی کو واقعہ تھہرار ہے ہیں' میں نے عرض کیا تھا' صفر سے عدد کی پیدائش کا تو وہ تصور کر سکتے ہیں' بلکہ اسی کو واقعہ تھہرار ہے ہیں' مگر جس بھی میں سورو پے ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے دس یا ہیں روپے کسے نگلے؟ شالے مد لللہ' کو خشت اول تر اردے کر قر آئ کا نات کی تھیر کی جوتو جبے پیش کر رہا ہے وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ لامحدود کما لات والے خدانے اپنے کما لات کو محدود پیانوں پر نمایاں کیا ہے گئے در کھے والوں کو اس سب پھھر کھے والے کے یہاں سے ملا ہے' جو پچھ ملا ہے' مگر بیشراب سائغ اور گوارامشروب' مفتون طبائع کے لئے داروئے کانے بنا ہوا ہے اور'' پچھ نہیں سے سب پچھ کھور نہ اور گوارامشروب' مفتون طبائع کے لئے داروئے کانے بنا ہوا ہے اور'' پھوئیس سے سب پھھ نکل یزنے کا'' اسی ارتقائی وسوسہ کوسار نے فکری امراض کی دواتسلیم کر لیا گیا ہے۔

خودجس مسئلہ میں الجھنوں کے کا نوں کے سوا اور پھینہیں ہے انہیں کا نوں کی تیج پر انہیں انہیں کا نوں کی جب پر انہیں انہیں کا نوں کی جب بیٹے ہیں کہ زندگی کے سارے اساسی سوالوں کی گر ہیں البحضوں کے ان بی کا نوں کی نوں کی نوں سے کھل چکی ہیں اور آئندہ کھلتی جائیں گی اور بیسب اسی لئے ہور ہا ہے کہ پاؤں کو نیز ھا بنا لینے کے بعد ان کو نظر آر ہا ہے کہ ٹیز ھا جو تاان کے لئے سیدھا بن گیا ہے گر ان کی ذہنیت اور فکر کی بیہ مصنوعی بھی جو ہر ٹیڑھی بات کو آج سیدھی پار ہی ہے اور سیدھی با تیں ان کی ذہنیت اور فکر کی بیہ مصنوعی بھی جو باہر سے ان کے اندر آیا ہے شایداسی کو بتانے کیلئے اور اسی خار جی سمیت کو نکا لئے کے لئے دوسری خصوصیت اس 'السکھاب' اور زندگی کے قدرتی وستور العمل کی ایک اور صرف ایک 'قیر میٹا نے کیلئے دستور العمل کی ایک اور صرف ایک 'قیر میٹا کے لئے طاہر کی گئی ہے۔ و کیمنے میں ہے تو بظا ہر میں کی کا فی تعداد اس خیال کی موید ہے' یعنی علاوہ اس خصوصیت کے اس کتاب اور اس کی تعلیمات میں کسی قسم کی تجی نہیں پائی موید ہے' یعنی علاوہ اس خصوصیت کے اس کتاب اور اس کی تعلیمات میں کسی قسم کی تجی نہیں پائی

جاتی۔ دوسری خصوصیت اس کتاب کی ہے ہے کہ لا زوال عیر فانی انمٹ اٹل حقائق اوراصول پر
ہے کتاب مشتمل ہے۔ قیام وبقا کی شدت اور حدسے زیادہ استحکام واستواری پر' فیسے ''کا پر لفظ دلالت کرتا ہے جس کے سوا کچھ نہ رہے گا'جو ایسا برقر اروباتی رہنے والا ہے اور ہر چیز جو کچھ بھی اس کے سوا ہے سب کے قیام و بقا کی ضانت جس کی قد ق س و پاک ذات کے ساتھ وابستہ ہے' اس کو القیو م بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خود قائم و برقر ارہے۔ سب کو وہی اور اس کا ارادہ قائم و برقر ارر کے شہرائے ہوئے اور تھا ہے ہوئے ہے' خیر بیتو'' فیسے ''کے اس قر آئی لفظ کی گویا لفظی تحقیق تھی' اب غور سیجھے اس لفظ کی معنویت کے اس پہلو پر جس کی وجہ سے اس خاص مقام پر وہ داخل اور شرکے کیا گیا ہے۔

جیبا کہ میں نے عرض کیا' طبائع میں کج اور ٹیڑھ پیدا کرنے کے بعد ٹیڑھی باتوں کے اتار دیے میں کامیاب ہوجانا'اس میں شک نہیں کہ تجربہ کی اور سامنے کی بات ہے کامیابی حاصل كرنے والے آج اى راہ سے كاميابي حاصل كررہے ہيں ' مگراى كے ساتھ دوسرى بات بھى جس کی طرف میرے خیال میں "قیہ، کے لفظ ہے اشارہ کیا گیا ہے ہیجھی تو دور کی نہیں بلکہ قریب کی الیی بات ہے جس کا انکارنہیں کیا جا سکتا' آخر ہم ہوں یا آپ کیا پنہیں دیکھ رہے ہیں كەدەسارىينى اغوجاجى ' خرافات اور د جالى نظريات جن كاچرچا د نياميس آج پھيلا ہوا ہے۔ تعمير کیساتھ ہی خرابی کی صورتیں بھی کتنی سرعت کے ساتھ ان میں مضمر ہوتی چلی جاتی ہیں ۔مشرق میں یرانے اذ کاررفتہ مسئلہ کو دقیانوس کی طرف منسوب کر کے کہد دیا کرتے ہیں کہ بیتو دقیانوس خیال ہے ٔ دقیانوس بے حیارہ خدا ہی جانتا ہے' کتنے ہزارسال پہلے دنیا کا بادشاہ ہواتھا' مگرآج عصری نظریات کی دقیا نوسیت کے لئے کون نہیں جانتا کہ غریب ملکہ وکٹوریہ کے عہد کی طرف منسوب کر کے کہددیا جاتا ہے کہ بیتو''وکٹورین ایج'' یعنی عبد وکٹوریہ کی بات ہے' حالانکہ ولا دت کے نہ سہی مگراس ملکہ کی موت کے زمانے کو پانے والوں کی تعداد کروڑ ہا کروڑ کی تعداد میں ابھی زندہ ہے''قیم'' کے بھکس' بے ثباتی کی اس خصوصیت کیلئے اس سے زیادہ اعتر افی شہادت اور کیا ہو عمتی ہے ع مردہ زاینداز بطون امہات

یمی د جالی عہد کے نظریات کا سب سے بڑا طرائے امتیاز ہے کلیات تو کلیات جن کی بنیاد

صرف تخیینی ٹول یاان تیروں پرعمو ما قائم ہے جنہیں چلانے والے اندھیرے میں چلاتے رہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسے دیکھے بھالے جزئیات مثلاً آ دمی کے لباس کا مسئلہ کہ سوچ سمجھ کرآ رام و آسائش نریب و زیبائش کے پہلووُں کا لحاظ کر کے اس کی وضع قطع متعین کی جاتی ہے گر سنتے ہیں کہ بسااوقات بازار سے گون یا ٹو پی یا ای قسم کی کوئی چیز خریدنے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ گھر کی طرف بھا گی چلے یا چلی جارہی ہیں تا کہ جہاں تک جلدمکن ہواس کو استعمال کرلیں ، ورنہ گھر پہنینے تک ممکن ہواس کو استعمال کرلیں ، ورنہ گھر پہنینے تک ممکن ہے کہ اس خاص لباس کا فیشن اور چلن باتی ندر ہے۔

جن سیمانی بے قراریوں یر'' تدن جدید'' اور'' دانش نو'' کی بنیاد قائم ہے اس کی یہ کتنی دلچیپ مثال ہے'ممکن ہے کہ بیلطیفہ ہومگر زود فربہی اور زودلاغری کے اس خصوصیت کے اظہار کی یہ بہت ہی اچھی تمثیل ہے بعض کارٹونی تصویروں میں ای لطیفہ کومصور کر کے دکھایا گیا تھا' میں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ عہد دجالیت کے صرف لباس جزئیات ہی کا یہ حال نہیں ہے بلکہ د جالیت کا سارا فلیفۂ سارا تدن' دھوپ' چھاؤں کا فلیفہاور دھوپ' چھاؤں کا تمدن ہے' اس کے <sub>ی</sub> نیچے پناہ ڈھونڈ نے والوں کو نہ دھوپ ہی ہے استفادہ کا موقع میسر آ سکتا ہے اگر وہ دھوپ کھانا چا ہے ہوں'اور نہ چھاؤں میں بیٹھ کرسکون واطمینان کی چند سانسوں کی آرز و پوری ہو <del>س</del>کتی ہے۔ "قیم" کے مقابلے میں 'خیر قیم، 'ہونااس فلسفہ یا تدن کی یہی خصوصیت اس چیج وخم یا ٹیڑھاور کجی کے راز کی غمازی کر رہی ہے جو''وجالی'' یا اُرتقائی تدن'' کی ہرشاخ اور ہرشعبہ کی رگوں اور ریشوں میں رواں دواں ہے۔''ارتقا'' نام ہی اس کا ہے کہ ہر آنے والے دن میں گزرے ہوئے کل کی مسلمہ ( مانی ہوئی ) بات غلط ثابت ہو جائے' کل تک جمہوریت کا نظام انسانیت کے ارتقاء کا آخری نقط عروج تھا'لیکن آج سر مایدداری کے رسواکن طوق کو گلے میں لٹکائے ہوئے گلی کو چوں کے بچوں کی تالیوں کا وہ نشانی بنا ہوا ہے'اوراب انسانیت کا'' فر دوس گم گشتہ''باور کرایا جار ہاہے کہ اشتراکی نظام میں مل جائے گا جن کو پیفردوس مل چکی ہے' کہتے ہیں کهان کوسب کچھل گیا ہے جس کی تلاش میں آ دم کی اولا دسر گشتہ پھرر ہی تھی' کیکن میسب کچھتو ہم من رہے ہیں دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے' کہ جو پچھ سنا جار ہا تھا وہی دکھایا بھی گیا یا نہیں؟ جوانی کے بعد بڑھاپے کا'صحت کے بعد مرض کا' زندگی کے بعد موت کا'صلح کے بعد

جنگ کا سیرانی اورخوش حالی کے بعد قحط اورخشک سالی کا امن و عافیت کے بعد و باؤں اور جنگوں کے مصائب کا الغرض یہ یا ای قسم کے سار ہے خطرات جو بی آ دم کی زمینی زندگی کے لئے روح فرسا دھمکیاں بنی ہوئی ہیں کیا ان سب کا سدباب ہوگیا؟ جب تک اس کی بشارت نہیں سنائی جائے گئ کیا جنت سے نکالا ہوا انسان صرف اس سے خوش ہو جائے گا کہ مرض کے بعد دوا کا بھوک کے بعد کھانے کا بیاس کے بعد یانی کا بھٹنے کے بعد کپڑ وں کا بیار پڑنے کے بعد دوا کا مرف کے بعد دوا کا سان کے بعد کھانے کا اس کے نظم کر دیا جائے گا؟ کسی نہ کسی شکل میں بیسب بچھتو اب بھی مرنے کے بعد کفن و فن کا اس کے نظم کر دیا جائے گا؟ کسی نہ کسی شکل میں بیسب بچھتو اب بھی اس کو میسر ہے کہان زندگی کے چوہیں گھنٹوں میں اب بھی اس کے نم کی گھڑیاں مسرت کی گھڑیوں سے زیادہ ہیں ۔ اور جب تک بیسار نے خطرات زمین کے اس کرے پراسے دھمکاتے رہیں گئاری سے نیادہ فوق کیا معنی شاید کم بھی نہیں ہو کیا۔

خیر میں کیا کہنے لگاعرض ہے کرر ہاتھا کہ ''قیم'' کا پیلفظ جس سے بند بے پرنازل ہونے والی ''السکت اب'' کے مشتملات و تعلیمات کی خصوصیت ظاہر کی گئی ہے لاز وال غیر فانی خھائت کا بیوہ مجموعہ ہے' تاریخ کے نامعلوم عہد ہے جس پر انسانیت کی تعمیر و ترقی کی بنیاد قائم کرنے کی دعوت دی گئی' نوح نے بھی انکی طرف بلایا اور ابراہیم نے بھی' موئی نے بھی اور عیسی نے بھی علیہم السلام سارے''انتیون' اور اللہ کے رسولوں نے ہرعہداور ہرز مانہ میں' ہربستی کے رہنے والوں کو ان بی کی طرف پکارا جس کے پاس کے ختیس ہے گرسب کچھ کے پانے اور حاصل کرنے کی فطری آرز واپنے اندر رکھتا ہے' چاہے کہ وہ آگے بڑھے اور جس کے پاس سب بچھ ہے' اس سے فطری آرز واپنے اندر رکھتا ہے' چاہے کہ وہ آگے بڑھے اور جس کے پاس سب بچھ ہے' اس سے گچھ بے' اس سے کچھ بے' اس سب بچھ ہے' اس سے کچھ بے' اس میں بھی بہی تھا اور اس کے بیان عام دی گئی ہے۔ •

اشاره سورة الحلى كي آخري آيتول كي طرف ب بل توثرون الحيوة الدنيا والاخرة خير وابقى ان هذا لفى الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسى (غم)

# سادگی کی جگہ پیجید گی

بهرحال" وَلَهُ يَهُ جُعَل لَّهُ عِوجًا له " (ندر كلي اس ميس كي قتم كي كجي ) كي سلبي ما مفي خصوصیت اوراتی کے ساتھ قَسیّے ہُیں' لا زوال'غیر فانی' امث اوراٹل ہونے کے ایجابی ومثبت خصوصیت و انون نزول کے تحت ناقصوں کو ساحل کمال تک پہنچانے کے لئے وجود کامل۔ یا الحدمد واليالله كي طرف ي "الكتاب" يعنى زندگى كاجودستورالعمل ديا كيا بهاي دستور العمل کی مٰدکورہ بالا دونوںمنفی ومثبت پاسلبی وایجابی الیی دوخصوصیتیں ہیں کہان کی روشنی میں '' د جالی ادبیات'' کی تاریکیاں خود بخو د نمایاں ہو جاتی ہیں' آپ جائزہ لیتے چلے جائے' واضح ہوتا چلا جائے گا کہ سیدھی سادی باتوں تک عہد دجل میں پیچیدہ ترین راہوں سے پہنچے اور بہنچانے کی کوشش یہی اس کے عہد کا امتیازی وصف ہے۔قلب کی راحت ول کاسکون جومٹی کے کسی لوٹے میں بھرے ہوئے یانی ہے وضو کر لینے اور وضو کے بعد کسی کے قدموں برسر ڈال دینے ہے جس وقت چاہا جائے حاصل کیا جاسکتا ہے مگرغم غلط کرنے کے اس مقصد کے لئے و کیھئے کروڑ ہارو یے کی سینمائی تصویریں تیار ہورہی ہیں ار بوں کی لاگت سے ملک کےطول و عرض میں'' تماشا گھروں'' کا جال بچھا دیا گیا ہے'اور ملک نہیں' ایک ایک شہر بلکہاب تو قصبات تک کے باشندوں کی کمائی کامعقول حصہ دل بہلانے کے ان فضول تماشوں میں ہجسم ہور ہاہے اور پھر بھی و ہٰ جنگی جووضو کے مفت یانی اور بغیر کسی ٹیکس کے'' لا ہوتی در بار'' کی باریا بی ہے دلوں کو میسرآ عتی ہےاورآ رہی ہے تجربہ کر کے دیکھے لیجئے کہ خنگی اور ٹھنڈک کی اس کیفیت کواس سارے جال جنجال سے حاصل کرنے میں آپ قطعا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس طرح امن وامان کے ساتھ زندگی گز ارنے کے لئے اخلاقی تھیج کی ضرورت کااحساس آج بھی کیا جار ہاہے جیسے پہلے کیا جا تا تھا'لیکن اسی غرض کو حاصل کرنے کے لئے پیچوغم کی ٹیڑھی' ترجیھی راہیں اختیار کی گئی ہیں' آئدہ دنیا میں جونسلیں پیدا ہونے والی ہیں پیدا ہونے سے پیشتر ان کوان کے خیال ٔ صرف خیال کود ماغوں میں ابھارا بھار کر دھمکیاں دی جارہی ہیں کہ موجودہ نسلوں کواپنی اخلاقی غلطیوں کا جواب ان ہی آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں کو دینا پڑے گا'جب جواب دینے والے دنیا سے ناپید

ہوجا کیں گے مجھی تاریخ کے فن کو بیشہ بنانے والے یعنی موزمین سے ڈرایا جاتا ہے کہ جب وہ کتابیں کھیں گے یا مدرسوں میں سبق پڑھائیں گےتو تمہارا ذکرا چھےلفظوں میں نہیں کریں گے' کیسی عجیب بات ہے کہ امید باندھی جاتی ہے کہ اخلاقی بدکاروں کوان دھمکیوں کے دباؤ ہے دبا لیا جائے گا۔ کامیابی کی میراہ ان کوسیدھی راہ نظر آئی اور پیدا ہونے والوں کواینے پیدا کرنے والے خالق کے سامنے کھڑا کر کے جواب دہی کی ذمہ داری بنی آ دم میں جوابھاری جاتی تھی' یہی راہ ان کوٹیڑھی راہ دکھائی دے رہی ہے۔ وہم اور صرف وہم سے زیادہ کے سواجو گویا کچھنہیں ہے باور کرایا جار ہاہے کہوہی واقعہ ہےاور واقعہ ہی کو وہم تھہرایا جار ہاہے کسی معاوضہ کے بغیر جس نے وجُودِ بخشًا' وجود کے کمالات بخشے' اس بخشے والے ارحم الر احمین' علی کل شنبی قدیر کی رحمتوں اور دشکیر یوں پر بھروسہ کرنے والے وہم کے شکار تھہرائے گئے ' مگر وہم کے ان ہی الزام لگانے والوں کی زبانوں ہے جب یہ یاای قتم کے فقرات نکلتے ہیں کہ میں تو فطر تأر جائی پدا ہوا ہوں پرامیدر ہنا اور متعقبل سے مایوس نہ ہونا کہی میری فطرت ہے گر جب بوچھا جاتا ہے کہاس رجااورامید کی بنیاد کیا ہے؟ تو پھران کی''اعوجاجی'' ذہنیتوں اور ژولیدہ الجھی ہوئی تو جیہوں کی گھیاں اتنی دلچیپ ہوتی ہیں کہ سننے والامشکل ہی ہے اپنی ہنسی روک سکتا ہے اور میں کہاں تک گناؤں' مجھےتو د جالی زندگی کے ہر پہلومیں'' پیچا پیج''اورگرہ درگرہ کے سوااور کچھ نظر ہی نہیں آیا' عدالت ہو یاانصاف' علاج ہو یامعالج' تعلیم ہو یاتعلم یاای قبیل کی کوئی اور چیز ہو' پہلی نظر میں اس کی سب سے بری خصوصیت وہی "عوج" سامنے آتی ہے اور" پیچا چے" کا گور کھ دهنداسامنة جاتاب\_

اور بیتوعرض ہی کر چکا ہوں کہ'' قانون ارتقاء'' کو بنیاد بنا کر زندگی کا جو دستورالعمل بھی مرتب کیا جائے گا اس کا مطلب بیہوگا کہ آج جو مانا گیا ہے کہ سے ہے بلکہ بچائی صرف اس میں مخصر ہے' کل تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہی جھوٹ اور صرف جھوٹ تھا' ورنہ جو پچھ آج مانا جارہا ہے اگر کل بھی وہی مانا گیا تو ارتقاء کا بیلفظ ہی بے معنی اور بے جان ہو کر رہ جا تا ہے۔ گویا ارتقائی اصول پر ساحل مراد تک پہنچانے کے لئے انسانیت کے آگے نجات کی جو'' کشی'' بھی پیش کی جاتی ہے بینوانی پر بیلکھا ہوتا ہے کہ ساحل تک پہنچانے کا سوار ہونے والوں کو یقین نہیں جاتی ہے' اس کی بینیانی پر بیلکھا ہوتا ہے کہ ساحل تک پہنچانے کا سوار ہونے والوں کو یقین نہیں

دلایا جاسکتا بلکہ ممکن ہے کہ منجد ھار میں پہنچ کروہی چیز جس کا نام آج نجات کی کشی ہے کل وہی 
''گرداب بلا' اور' لطمہ موت' کی شکل اختیار کرے اور اس کے مقابلہ میں دوسرا جہاز بھی کھڑا 
ہوا ہے جس میں ضانت دی جاتی ہے کہ سیدھی راہ سے لے جانے والوں کو لے جائے گا اور قطعی 
طور پر ہرایک کوڈ گمگائے بغیر ساحل پر پہنچا دیا جائے گا۔ اس صفانت نامے پر تاریخ انسانی کے ہر 
دور کی برگزیدہ ترین ہستیوں کی تقد لیتی مہریں ثبت بین' نوح کی' ابراہیم کی' مویٰ کی' عیسیٰ کی' 
موٹن گیٹائے کی کئی غرض سارے انبیاء علیم السلام اور بنی آدم کے سارے رہنماؤں کے دستخط روشن 
حروف میں اس صفانت نامے پر جگمگار ہے ہیں' آپ کو اختیار ہے کہ اپنی نجات کے لئے ان 
دونوں میں سے جس کشتی کا جا ہے انتخاب کر لیجئے اور یہ امید کی جاتی ہے کہ خواص کے ساتھ عوام 
موٹن گیر کورکریں گے تو مستفید ہو کیتے ہیں۔

# قرآنی انتبامات:

الکہف کی پہلی سطریا پہلی آیت کے متعلق جو پھے بھی ادا کر دیا گیا ہے اسی پر قناعت کر کے آئے اب آئے بڑھے کا آغاز کیا گیا ہے اسی پر قناعت کر کے آئے اب آئے بڑھے کا آغاز کیا گیا ہے اور بجائے کنائے اور اشارے کے نسبتا زیادہ واضح اور صاف لفظوں میں قرآن کا یہ بیان شروع ہوتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا دھمکی ہے اس بیان کی ابتداکی گئی ہے۔ قدرتی طور پر تین ہی سوالات اس کی دھمکی کے متعلق پیدا ہو تکتے ہیں یعنی

ا۔ سسسس چیز کی دھمکی د جالی فتنے ہے تعلق رکھنے والی اس سورۃ میں دی گئی ہے؟

۲۔ کیادھمکی عام ہے ٔ یاکسی خاص طبقہ اور خاص قتم کے صفات واحساسات رکھنے والوں کی طرف اس دھمکی کارخ ہے؟

سو۔ اگر عام نہیں بلکہ دھمکی کارخ کسی خاص طبقہ کی طرف ہے اور یہی واقعہ بھی ہے جس کا ذکر آگے آرہا ہے۔

تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی طرف دھمکی کارخ ہے ان کی خصوصیات کیا ہیں اور جن کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ اس کی دھمکی اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج سے ان کوڈرنا نہ جا ہے

ان کوکن امتیازی اوصاف ہے پہچانا جاسکتا ہے؟

ان ہی تینوں سوالوں کا جواب بعد کی آیتوں میں دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قر آنی الفاظ کی روشنی میں ان ہی تینوں سوالوں کے جوابوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔

کس چیز کی دھمکی دی گئی ہے؟ یہی پہلاسوال تھا د جالی فتنہ کی جن خصوصیتوں کو بیان کر چکا ہوں ذراان کو د ماغ میں تاز ہ کر لیجئے میں توسمجھتا ہوں کہ آ پ کوبھی حیرت ہوگی کہ تیرہ سوسال پیشتر سرز مین عرب کی بیابانی آبادی میں اس پیشین گوئی کا اعلان الہامی امداد کے بغیر کیے ممکن تھا؟ کلیدی لفظ جس کے تمجھ لینے کے بعدوا قعہ خود آ پ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا وہ بیأ س كالفظ بي يون تولغت مين مثلًا قاموس كے فارى ترجمە "منتهى الارب" مين" بأس"كلفظ کولکھ کرحسب ذیل معانی درج کئے ہیں' یعن''بیم وعذاب وسختی وقوت' حرب و دلیری'' گر سارے معانی جواس لفظ کے ینچے درج کئے جاتے ہیں قدر مشترک ان کا اگر نکالا جائے تو وہ یبی ہوسکتا ہے کہ فطرت انسانی میں نا گواری جن حالات و واقعات سے پیدا ہوتی ہے منجملہ دوسرے الفاظ کے عربی میں اس کی تعبیر ''باس ''بھی ہے مگر بیاتو ''باس'' کی لغوی تشریح ہے قرآن میں ایک سوے زائد مقامات میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے مثلاً عرب کے یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ ' بُٹاسُھُ مُ بَیْنَہُ مُ شَدِیدٌ '' یاعذابوں کے متعلق اس کا اعلان کرتے ہوئے کہ بھی وہ اوپر ہے آتے ہیں اور بھی نیچے ہے تیسری شکل اس عذاب کی پیجی بنائی گئی ہے کہ مختلف لكرِّيوں ميں بانٹ كر' يُلِدِيْقُ بَأْسُهُمْ بَأَس بَعْضٍ '' كامنظر قدرت كى طرف سے قائم كر دیاجا تا ہے جس کامطلب یہی ہے کہ ایک کی چوٹ دوسرے کولگائی جاتی ہے۔

اسی طرح سورة البقرہ میں صبر کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے "جینی الْبَاسِ" بھی فرمایا گیا ہے۔الغرض بیاوراسی شم کے دوسرے مقامات میں "باس" کے لفظ کی جوتفیر کی گئی ہے اس سے بہی سمجھ میں آتا ہے کہ حرب وقبال جنگ وجدال کی وجہ سے جو دکھاور تکلیف لڑائی کے ہرفریق کو پہنچی ہے قرآن اسی دکھاور تکلیف کو"بساس" کہتا ہے۔ گویا بیا ایک قتم کا قرآنی محاورہ ہے اس محاورہ کو پیش نظرر کھے' اب سوچئے آگے کے ان قرآنی الفاظ کو یعنی فرمایا گیا ہے۔ محاورہ ہا شدیدگا میں گذاہہ''

" تا كەدھىكائے باس شدىدىسے جولدنى ہے۔"

"باس" کامفہوم تو متعین ہوہی چکا جو جنگ اور جنگ سے پیداشدہ مصائب اور تکلیفوں کی تعییر ہے آگے" شید نیڈا"کی قید کا اضافہ کیا گیا ہے جس کا مادہ شدت ہے اور شدت تخی کو کہتے ہیں معلوم ہوا کہ جنگ اور اس کے لائے ہوئے مصائب جن کی دھمکی دی گئی ہے وہ معمولی نہ ہوں گے اور بات اسی پرختم نہیں ہوگئی ہے بلکہ شدید کے بعد "مِن لَدُنْد" کے الفاظ ہیں 'جیے علم کی قرآن کی رو سے دو تسمیں ہیں 'یعنی ایک قسم علم کی تو وہ ہوتی ہے جے تعلیم کے مقررہ طریقوں کی قرآن کی رو سے دو تسمیں ہیں 'یعنی ایک قسم علم کی تو وہ ہوتی ہے جو عالم اسباب کو سط کے بغیر براہ راست حق تعالیٰ کے حضور سے عطاکیا جاتا ہے اسی دوسری قسم کا نام اردو میں بھی شمیر براہ راست حق تعالیٰ کے حضور سے عطاکیا جاتا ہے اسی دوسری قسم کا نام اردو میں بھی شمیر براہ راست حق تعالیٰ کے حضور سے عطاکیا جاتا ہے اسی دوسری مقام سے ماخوذ ہے۔ بغیر موسی علیہ السلام کی ملاقات جس شخص سے ہوئی تھی سمجھا جاتا ہے کہ ان کا نام خصر علیہ السلام تھا اس می کی دوسری خصوصیت ہے تھی بتائی گئی ہے۔

وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔

"اورسکھلایا ہم نے اس کو ( یعنی خصر علیہ السلام ) کواییے حصور ہے علم ۔"

بہر حال "باس شدید" کے ساتھ "من لدندہ "کا اضافہ دھمکی میں جو کیا گیا ہے بغیر کسی تاویل کے اس کا یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ شدید جنگ جس کی یہاں دھمکی دی گئی ہے اسباب وعلل سے بالاتر ہوگی اور براہ راست قدرت کی طرف ہے ایسے "من لدنسی" حالات پیش آئیں گے کہ اسباب کی راہ ہے مقابلہ کرنے والوں کے سارے قلی داؤچ اور فکری تگ و وؤ ذہنی ادھیریں سب کے سب بریکار ہوکر رہ جائیں گئ کیونکہ اسباب کی راہ سے تو ان ہی چیز وں کا مقابلہ ممکن ہے جو اسباب ہی کی راہوں سے پیدا ہورہی ہوں انیکن "من لدنی" قانون کے تحت قدرت کا ہاتھ جب چیز وں کو پیدا کرلے گاان کا مقابلہ بھلا کون کرسکتا ہے۔ •

بکد قرآن کی دوسری سورة جس کا نام سورة ''دخان' ہےاس کو بھی پڑھئے'اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ جب خدا کے متعلق شک میں کھیلئے لگیس گے اور ان کے مامین جو کھلا ہوار سول یعنی''رسول مبین' آیا تھا جو تاریخی عہد کارسول تھا' مشرق والوں سے بھی ای قدر قریب تھا جتنا مغرب والوں (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

# مُسبِّب کا نکار ذہنی پراگندگی کا موجب ہے:

اسباب کی راہ سے جب تک چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا'ان کا مقابلہ اسباب کی راہ سے جمکن ہے جو صرف اسباب ہی اسباب کے قائل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لامحدود اسباب کی راہ سے سر نکا لئے والے حوادث جو اس دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں'ان کی انتہاکسی مسبب واحد پرنہیں یعنی کھڑتوں ہے بھری ہوئی اس دنیا کاشیرازہ بندخالی' حبی و قیوم کا ارادہ قاہرہ نہیں ہے' بلکہ اسباب وعلل میں بھی اور بکھری ہوئی ہے دنیا ان کے نزد یک واقع میں بھی نبی اور بکھری ہوئی ہے دنیا ان کے نزد یک واقع میں بھی نبی اور بکھری ہی ہوئی ہے۔ ان بے چاروں کا تو سارا دارو مدارہی اسباب ہی کے الٹ پھیر پر ہے۔ اس سبب سے نہیں تو اس سبب ہے' اس راہ سے نہیں تو اس راہ ہے' مقاصد واغراض کو پر ہے۔ اس سبب سے نہیں تو اس سبب ہے' اس راہ سے نہیں تو اس راہ ہے' مقاصد واغراض کو نزدگی وہ ختم کرتے ہیں۔ اپ آ ہوگے کا میا بی پر بھی خوش ہونا' نا کا می میں جسخصانا' اسی چکر میں اپنی زندگی وہ ختم کرتے ہیں۔ اپ آ ہوگے کا میا بی پر بھی خوش ہونا' نا کا می میں جسخصانا' اسی چکر میں اپنی طرح کے درندے چھوٹے ہیں۔ اپ آ ہوگے ویا وہ ایک ایسے بیابان میں پاتے ہیں جس میں طرح کے درندے چھوٹے ہوئے ہیں' ان کو پچھنیں معلوم کہ ان درندوں کو وہ شکار کریں گیا ہودان درندوں کو وہ شکار کریں گیا ہودان درندوں کو وہ شکار ہوجا کیں گی ۔ گویاباگ ڈورتو ڈکر جیسے گھوڑا مجھوٹ گیا ہے اور بگٹٹ

(گزشتہ سے پیوستہ) سے نزدیک تھا'اس کی اندرونی و پیرونی زندگی کے دونوں پہلوسب کے سامنے تھے گر باوجوداس کے ای ''رسول مبین'' پر معلم و مجنون ہونے کا الزام لگایا گیا لینی یہود و نصار کی وغیرہ فنہ بی اقوام کے علاء اور کتابوں سے اس نے کچھے کے لیا ہے' اور بیک د ماغی فتور مثلاً صرع (مرگی) وغیرہ جیسے امراض میں مبتلا ہے۔ گویا تحقیقات کے نام ہے''رسول مبین'' کے متعلق پورپ کی لا بُسریر بول کو جن کتابوں ہے بھر دیا گیا ہے' قرآن نے فدکورہ بالا دو ففوں میں خلاصہ کر دیا ہے۔ بہر حال ان دونوں بہتانی جرائم کی پاداش میں بھی اعلان کیا گیا ہے کہ بالآخر یوم نبطش البطشة الکبری انیا منتقمون (اس دن ہم پکڑی کے بڑی پکڑے ساتھ اور اس دن ہم انقام لینے والے بول گے) جو بظاہر''من لدنی' عذاب الٰہی کی ایک تبییر معلوم ہوتی ساتھ اور اس دن ہم انقام لینے والے بول گے) جو بظاہر''من لدنی' عذاب الٰہی کی ایک تبییر معلوم ہوتی ہے۔ ای سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے بعطشتہ کبری کرزی پکڑے سے پہلے لوگوں پر''د خان مبین' بیغی دھواں کا عذاب آئے گا۔ یہ' دخوان مبین' بیغی دھواں کا عذاب آئے گا۔ یہ ''دینس ہوسکن کہ بلاری ہو گا۔ فرمایا گیا ہے۔ ان کا شفو ا العذاب (ہم عذاب کوٹا لئے عذاب کوٹا سے والے ہوں گے) اب ای کے ساتھ سوچنے کہ عبد جدید کی لڑائیوں میں سارے آئیس آلات جواستعال والے ہوں گے) اب ای کے ساتھ سوچنے کہ عبد جدید کی لڑائیوں میں سارے آئیس آلات جواستعال والے ہوں گے) اب ای کے ساتھ سوچنے کہ عبد جدید کی لڑائیوں میں سارے آئیس آلات جواستعال والے ہوں بی امول پیزا ہوااور قطر بھی اس دھویں کا میلوں کا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بھا گاجاتا ہو کوئی نہیں کہ سکتا کہ کس سے ٹکر لے گا اور کس کی کھو پڑی اس کے ٹاپوں سے چکنا چور ہوجائے گی۔اسی قتم کی ذہنیت میں وہ مبتلار ہے ہیں عالم کثر ت کے متعلق انتشار و پراگندگی کا جو فلسفہ ان کے دل ود ماغ پر مسلط رہتا ہے اس کا میلا زمی اور منطقی نتیجہ ہے تا ہم ایک سبب ناکامی کا تجربہ ان کے اندر دوسر سبب کی آ زمائش کا خیال مسلسل چونک پیدا کرتا رہتا ہے کہی رحمت کا ایک پہلو ہے جس سے اپنے منکروں کو بھی او حمد الو احمد ن محروم نہیں فرماتا ہے۔

ای طرح جو عالم کی ساری کثرتوں کے متعلق یہ یقین رکھتے ہیں کہ قادر مطلق کی آخری مشیت اور نا قابل شکست لا ہوتی اراد ہے کے ساتھان کانظم وابستہ ہاں کی پیدا کی ہوئی دنیا میں کوئی چیزاس وقت تک شریک بی بہیں ہو گئی جب تک کہ اس عالم کے پیدا کرنے والے خالق کردگار کا ارادہ اس کو پیدا کر کے اپنی آ فریدہ اس دنیا میں شریک ہونے کا موقع اس کو عطانہ فرمائے۔ الغرض گونا گوں کثر توں میں بظاہر الجھی ہوئی نہیں 'بلکہ سب سے بڑی سلجھانے والی قوت کے ساتھ بندھی چلی آ ربی اور بندھی چلی جارہی ہے اس یقین اور ایمان والے اس قتم کی وہنی پراگندگیوں میں تو مبتلا نہیں رہتے' مگر جب تک خالق کا واحد'' ارادہ'' ان ہی گونا گوں اسباب وعلل کے قالب میں چیز وں کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس وقت تک ان کو بہی حکم دیا گیا ہے کہ خدائی نمتوں کو اسباب کے ان ہی مختلف سانچوں اور قالبوں میں ڈھونڈ تے ہیں' قالب میں کہ خدائی نمتوں کو اسباب کے ان ہی مختلف سانچوں اور قالبوں میں ڈھونڈ تے ہیں' قالب میں نہ طرق دوسر سے قالب کی طرف توجہ کریں۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کامشہور تول :

من قدر الله الى قدر الله

"جم خدا کی تقدیر سے خدا ہی کی تقدیر کی طرف بھا گتے ہیں۔"

اس کا یمی مطلب ہے مرض بھی خدا ہی کی تقدیر سے ہوتا ہے اور مرض کے از الد کی خاصیت دواؤں میں جو یائی جاتی ہے یہ بھی خدا ہی کی تقدیر ہے۔''

بہرحال مومن ہویا غیرمومن جب تک''مسبب'' براہ راست سامنے ندآ جائے' اسباب کے تجربے کی راہیں دونوں پر کھلی رہتی ہیں' لیکن سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب''باس شدید'' کاظہور''من لسدنسی'' رنگ میں آ دم کی اولا د کے سامنے ہونے گئے کہ اسباب کے ترکش کے سارے تیراس وقت بے کار ہو جائیں گئ'جن کے نزدیک عالم اسبانی نظام کسی''واحد مسبب'' کے اراد سے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے' ان کے تجر بوں کا سلسلہ تو شاید اس وقت بھی ہاقی رہے گا' لیکن ان کے یہی تجربات ہی بتاتے مطلے جائیں گے کہ

> جتنا پیڑکو جال کے اندر جال گھے کھال کے اندر

> > يه "من لدنى" عذاب كا دور به كااس وقت العياذ بالله

"من لدنسی" کے اعلان کے ساتھ وہ سامنے آجائے گا اور ثابت کرتا چلا جائے گا کہ بیہ پھسپھے عنکبوتی تاروں سے بھی زیادہ کمزور اسباب اب کیا کام دیں گئ مگر اسباب وعلل میں جکڑی ہوئی اس دنیا میں جن کی نظر''مسبب'' کی طرف سے نہیں ہٹی ہے کیا خود مسبب'' کے سامنے آجانے کے بعد وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو بے سہارا محسوں کریں گئ جیسے اخیر مسبب'' والے اسباب میں الجھے ہوئے لوگ اپنے آپ کو بے سہارا یا کیں گے؟

"من لدنى باس شديد" كى دهمكى كے بعداى سوال كا جواب وَيْبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحْتِ

"اور بشارت دیتا ہے ان ماننے والوں کو جو بھلے کام کرتے رہتے ہیں"

دیا گیا ہے جس کامطلب یمی ہے کہ براہ راست' مسبب' کا سامنے آجانا' اس میں ان کے لئے دہشت ہے جوشروع ہی ہے

#### ے ہر لحظہ بہ شکل دگرآں یار برآمہ

کے یقین پراپنا قدم جمائے ہوئے ہیں اسباب کی راہ سے جب چیزیں پیدا ہور ہی تھیں تو ان کوبھی وہی پیدا کرر ہا تھا اور آج اگر وہ اسباب کے تجاب کو اٹھا کرسا منے آگیا ہے تو جو کچھ بھی پیدا ہوگیا اس کے اراد ہے اس کے تھم اس کے اذن سے پیدا ہوگا۔ یہ ''الم مومنین''کا گر وہ ہو گا۔ انہوں نے اس کو پیچا نا اور مانا جسے خالق تعالی نے اپنی مرضی سے آگاہ فر مایا تھا اور تھم دیا تھا کہ اس کی ''مرضی''کے مطابق زندگی بسر کرنے کا مطالبہ ان لوگوں سے کیا جائے جو ہماری پیدا کی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں اور خودوہ بھی ہمارے ہی پیدا کئے ہوئے ہیں'اس کا نام''ایمان' ہے اور خالق کی ظاہر کی ہوئی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام''عمل صالح'' ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں سیحصے کہ'' ہے ایمانی''صرف اس کا نام نہیں ہے کہ خدا کا انکار کیا جائے بلکہ''خدا'' کو مان کر'خدا کی مرضی کی تلاش کو غیر ضرور کی شہرانا یا خدا کی بخشی ہوئی آگاہی ہے باغی ہوکر خودا ہے تراشیدہ' بافیدہ خیالات وساوس کے متعلق یہ بیجھنا کہ بہی''خدا کی مرضی' ہے اور اپنی بی من مانی باتوں کی پیروی کے متعلق سیجھنا کہ ہم خدا کی مرضی کی پیروی کررہے ہیں '' ہے ایمانی'' کے دائرے میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ پس تباہی اور بربادی اگر ہے تو صرف ان بی کے دائرے میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ پس تباہی اور بربادی اگر ہے تو صرف ان بی کے لیے ہے جنہوں نے ایمان کی راہ کو چھوڑ کر'' ہے ایمانی'' کا راستہ پکڑا اپنے آپومسبب کی مرضی کے مطابق بنانے کا جوموقع ان کودیا گیا تھا' اس قیمی موقع کو کھودیا۔

بہر حال اسباب کا پردہ ہٹا کر براہ راست' مسبب'' ہی سامنے آجائے تو اس وقت اس کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی ہرخوا ہش اور ہراحساس کے مخالف آگر جیا ہیں اور وہی" بساس شدید" کے رنگ میں ان کے ظاہر و باطن کو محیط ہوجائے اور اس کی آگ ان کے اندر اور باہر کو کیڑ لے تو جو کچھانہوں نے کیا تھا خود سوچنا چاہئے کہ اس کا انجام بجز اس کے اور کیا ہوتا؟

### اہل ایمان کوعافیت کی بشارت:

خلاصہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو جو' دسبب'' کی مرضی ہے آگاہ کرنے والے بزرگوں لیمنی حضرات انبیاء کرام علیم السلام کو مان کراسی کی مرضی کے مطابق جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں' قرآن نے اس" من للدنی "عذاب اور اس کے نتائج کی طرف سے قطعی طور پرنڈر اور بے خوف بنا کر یہ بیثارت ان کوسنائی ہے کہ اب تو ''اسباب'' کا قصہ ختم ہوگیا'تم اب کیوں ڈرو بلکہ خوش ہو جاؤ کہ تنہاری سعی وعمل جس کا رخ مسبب ہی کی طرف تھا' اب اس کی قیمت تمہارے سامنے جاؤ کہ تنہاری سی قیمت تمہارے سامنے آئے گی۔ اسباب فانی تھے' اس لئے ان کے نتائج بھی فانی تھے' لیکن انسانی تو انائیوں کے وہ نتائج جو غیر فانی طاقت کی مطابقت کی راہ سے پیدا ہوتے رہے' چاہئے کہ وہ بھی غیر فانی ہوں' اس کی اطلاع

آنَّ لَهُمْ آجُوًا حَسَنًا ٥ مَّا كِثِينَ فِيْهِ ابَدًا ٥ (الكهف: ٢ - ٣) ''بلاشك وشبان كے لئے اجرحسن ہے مگن رہيں گے اس ميں ہميش ''۔ کے الفاظ میں دی گئی ہے۔ یعنی حق تعالیٰ یا مسبب الاسباب کی مرضی کے مطابق جینے کی کوشش جس اجر و معاوضہ کو پیدا کرے گئ نہ ایسی چیزیں ہوں گی جو فطرت انسانی اور اس کے احساسات کے مطابق ہوں گئ اورا پنی اپنی کوششوں کے اس معاوضہ سے کوشش کرنے والے اس طرح مستفید ہوتے رہیں گے کہ استفادہ کا یہ سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا بلکہ "اجسسو "کے ساتھ سے سنا" کی صفت کا اضافہ جو کیا گیا ہے 'یہ اضافہ بھی بلا وجہ نہیں ہے۔

ظاہر ہے مادہ اس لفظ کا'' حسن' ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کاعلم حاصل کر کے جواس پر اور اس کے نتائج پر غیر متزلزل اعتاد اپنے اندر بیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور خدا کی ظاہر کی ہوئی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کاعز مراسخ کر کے مر جانے کاقطعی فیصلہ کر پچے ہیں' وہ ایمان اور عمل صالح والی اس زندگی کے نتیجہ کو ایس شکل میں اپنے سامنے پائیں گے جس کا سب سے بڑا نمایاں امتیاز حسن و جمال ہوگا' اور فطرت انسانی کا پچے سامنے پائیں گے جس کا سب سے بڑا نمایاں امتیاز حسن و جمال ہوگا' اور فطرت انسانی کا پچے سے بڑا مطالبہ یہی'' حسن و جمال' ہے بھی۔

لہلہاتے ہوئے مرغزاز بہتے ہوئے پانی ہرے جرے باغ کھلے ہوئے چول گردائے ہوئے کھل الغرض نباتی کے حوانی انسانی یا اس سب کے سوا سارے کونی طبقات میں آ دمی کی فطرت حسن ہی کی خلاش کرتی ہے جمال ہی کی جہتو اس کی سرشت کا سب سے بڑا امتیازی سرمایہ فطرت حن ہی بایا ہے اور نہ گھوڑ وں میں آخر جمینوں کو بین باجے پرسر دھنتے کس نے پایا ہے جو نہ گدھوں میں پایا ہے اور نہ گھوڑ وں میں آخر جمینوں کو بین باجے پرسر دھنتے کس نے پایا ہے؟ کس بکر کو دیکھا گیا ہے کہ کس 'نہیر جمیل' کو دیکھ کروہ تڑ پاٹھا ہو؟ لب جو سبزہ ذاروں کے کنار سے پہنچ کر اس کے دل میں گدگدی پیدا ہوتی ہو۔ اجر کے ساتھ' 'حسن' کے لفظ نے ذہن کوتوان ہی 'نہا کہ مظاہر'' کی طرف منتقل کردیا' جن کی قرآنی تعبیر ''المجند '' سے کی گئی ہے۔ قرآن کی وہی ''المجند '' ہے میں فطرت انسانی کے سار سے مطالبات کی تعمیل کی پوری کے متعلق بھیلا دیا گیا ہے کہ حوانی مطالبات کی شفی کے سواوہ اور کچھ نہیں ہے' یہ عیسائیوں نے کے متعلق بھیلا دیا گیا ہے کہ حوانی مطالبات کی تشفی کے سواوہ اور پچھ نوعیسائیوں کے کہ میں کہ اس ان احساسات سے معراکر کے فرشتہ بنادیتی ہے۔ بچ بو چھے تو عیسائیوں کی نہ دوحانی سارے انسانی احساسات سے معراکر کے فرشتہ بنادیتی ہے۔ بچ بو چھے تو عیسائیوں کی نہ دوحانی سارے انسانی احساسات سے معراکر کے فرشتہ بنادیتی ہے۔ بچ بو چھے تو عیسائیوں کی نہ دوحانی سارے انسانی احساسات سے معراکر کے فرشتہ بنادیتی ہے۔ بچ بو چھے تو عیسائیوں کی نہ دوحانی سارے انسانی احساسات سے معراکر کے فرشتہ بنادیتی ہے۔ بچ بو چھے تو عیسائیوں کی نہ دوحانی

جنت' فطرت انسانی کے لئے جزا کی نہیں سزاہی کا قالب ہو کتی ہے۔ • قرآنی وصمکی کے مخاطب:

بہرحال''باس شدید'' کی دھمکی کے بعدیہ بتاتے ہوئے کہ ایمان وعمل صالح کی زندگ گزارنے والوں کی طرف اس دھمکی کارخ نہیں ہے آئندہ جو پچھارشاد ہوا ہے اس تر تیب کے ساتھ اُسے پڑھئے:

ا۔ " "تا كەدھمكائے ان لوگوں كوجنہوں نے كہا كەللەنے صاحبزادہ بناليا"۔

r ۔ '' ''نہیں ہےاس کاعلم ان کو پچھ بھی' ندان کو ہے' اور ندان کے باپ دادوں کو ہے''۔

س۔ " 'بڑی بات ہے جوان کے منہ نے نکل رہی ہے '۔

ہم۔ '' ''نہیں بول رہے ہیں وہ گرصرف جھوٹ''

"تقریبالیفظی ترجمہ ہے قرآن کی ان آیتوں کا ''۔

ا \_ وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًّا

٢ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِلْبَآئِهِمُ

٣ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ اَفُوَاهِهِمُ

٣- إِنْ يَتَقُوْلُوْنَ إِلَّا كَذِبَّاـ

اوراب آپ کے سامنع سورہ کہف کے ان ہی چارفقروں پر بحث کی جائے گی۔عرض کر چکا مول کہ ''من للدنبی' بیاس شدید' '(خودحضوری' سخت جنّگ) جس دھمکی ہے اس سورۃ کی گویا

<sup>●</sup> ای کا نام ان لوگوں نے ''روحانی جنت' رکھ دیا ہے' حالائکہ جنت کا مطلب یمی ہے کہ اپنے سارے فطری احساسات ہے آ دی محروم ہو کر فرشتہ بن جاتا ہے' یعنی نہ کھانے کی لذت باتی رہے گئ نہ پینے کی نہ جنسی مطلانات بی اس میں زندہ رہیں گے اور حسن و جمال ہے سرور و نشاط کی کیفیت اس میں پیدا ہوگی' تو سو چنا چا ہے' کہ آ دی کی سزا کی شکل آ خرکیا ہوگی' میں تو نہیں مجھتا کہ کوئی میسائی بھی باوجود میسائی ہونے کے اس سزا کو ہر اشت کرنے کے لئے آج بھی تیار ہوسکتا ہے۔ تی بات تو یہ ہے کہ جنات و انہار اور ای قتم کے مظاہر حسن و جمال سے اثر پذیری انسانی فطرت کی خصوصیت ہے۔ لہلہاتے ہوئے کھیتوں' بہتے ہوئے چشمول کود کھی کرمسرور ہوتے ہوئے کہا گدھوں یا بیلوں کوکسی نے بھی دیکھا ہے؟

ابتداء کی گئی ہے اس دھمکی کے متعلق بیسوال کہ اس کارخ آیا ساری انسانیت کی طرف ہے یا بی آدم کے کسی خاص طبقہ کواس دھمکی کا قرآن نے اپنانشانہ طہرایا ہے؟ دراصل اس سوال کا جواب مندرجہ بالا آیات میں دیا گیا ہے جسیا کہ ظاہر ہے کہ خالق عالم کی طرف ولدیت کے عقید ہے کا انتساب بی عیسائیوں کا صرف عقیدہ ہی نہیں ہے بلکہ اسی ''اعتقاد'' پر عیسائیت یا کرچینٹی کی بنیاد قائم ہے۔عیسائیت کا اول بھی یہی ہے۔

اور آج عیسائیوں کی بری اکثریت بورپ وامریکہ میں آباد ہے۔جس کا حاصل دوسر کے لفظوں میں یہی ہوا کہ براہ راست رخ اس من فلدنی ' باس شدید''کاان ہی مما لک اور ان کے آباد کاروں کی طرف ہے۔ یہ ہوسکتا تھا کہ سی مخضر لفظ مثلاً' نصار گن' یا اس قشم کے الفاظ سے بھی اسی مفہوم کو قر آن ادا کر دیتا۔ مثلاً کہد دیا جاتا کہ دھمکایا جاتا ہے نصار گی کو یا عیسائیوں کو مگر باوجو دشد بدا خصار لیندی کے ان ہی عیسائیوں کی تعییر ندکورہ الفاظ سے اس موقعہ پرجوکی گئی ہے' باوجود شد بدا خصار لیندی کے ان ہی عیسائیوں کے جین کیا صرف بیزور خطابت ہے؟ ایسے الفاظ جیں کہ ان پرغور کئے بغیر صرف کہتے ہوئے کہ مراد ان الفاظ سے عیسائی جین کیا ہی مناسب ہے کہ ہم بھی اس طرح گزر جائیں جیسے عموماً کو گرزر ہے ہیں؟

کسی آدمی کی کتاب کے ساتھ تو اس قسم کا سلوک شاید قابل برداشت بھی ہوسکتا ہے گر علام الغیوب الحدیم المحبیر کے کلام کے ساتھ اس کی جسارت دلوں میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میں تو اس کوسوچ کر کانپ اٹھتا ہوں۔ بیخالق عالم کا کلام اس خالق عالم کا کلام ہے جس کا کام عالم کا موجودہ نظام ہے۔ جب اس کے کام کام کا سب سے بڑی خصوصت ہی یہی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں خواہ وہ جتنا بھی مخضر اور چھوٹا نظر آئے ایٹم کے حقیر ذرات ہی کیوں نہ ہوں؟ لیکن ان ہی ذرات میں سے کسی ذرے کو لے کر لوگوں نے جب سوچا اور سوچنے کا جوحق تھا اسے اداکیا 'تو کون نہیں جانتا کہ اس ایک ذر سے سے قوت کا طوفان ابل پڑا 'کیسا طوفان ؟ جس قدرت کے کام کا بیر حال ہوانصاف شرط ہے 'اس عجیب وغریب زالے کام والے کا کلام جب محارے سامنے آئے تو کیا اس کے ساتھ یہ انصاف ہوگا کہ جس مطلب کو چار مستقل فقروں

میں اس نے اداکیا ہے'ای مطلب کو ایک لفظ''عیسائیوں''یا''نصاریٰ' یا اس قتم کے لفظ دو لفظ ہے اداکر کے اس خوش فہنی میں مبتلا ہو جا کیں کہ خدا کے کلام کو ہم نے سمجھ لیا'اور اس کے سمجھنے کا جو حق تھا اسے اداکر دیا مالکم کیف تحکمون۔

بہر حال اس نقط نظر کوسا منے رکھتے ہوئے قر آن کی مندرجہ بالا ان چار آیتوں اور جن الفاظ پریہ آیتیں مشتمل ہیں ان پرغور سیجئے۔

عيسائى عقيده اورلفظ ' ولد'':

وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَّاه

(اوردهمكائے ان لوگوں كوجنہوں نے كہا كەللدنے ولد بناليا)

یبی پہلافقرہ ہے جن الفاظ میں عیسائیوں کے بنیادی عقیدے کی تعبیر قرآن نے اس مقام پر کی ہے ان میں سب سے زیادہ کامستحق میر ہے نزدیک' ولد' کالفظ ہے اردومیں عموماً لڑکا' بیٹا' یکچہ وغیرہ کے الفاظ ہے' ولد' کے لفظ کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ شاید بچھ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ عمر بی میں ابسن کا دوسر الفظ ہے۔ اس میں اور ولد کے اس لفظ میں معنی کے اعتبار ہے کی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے' گویا دونوں ہم معنی' مرادف الفاظ ہیں۔

مگربادنی تامل واضح ہوسکتا ہے کہ' ولد' کا لفظ ولا دت سے ماخوذ ہے'فاری میں' زادن' اوراردو میں' نجنا' جس کے معنی ہیں' جس کا مطلب یہی ہوا کہ جب کسی کوکسی کا ولد ہم تھہراتے ہیں' تو گویا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ولداس شخص ہے جس کا ولد تھہرایا گیا ہے' ولا دت اور زائیدگ' یعنی جننے کا تعلق رکھتا ہے' اب ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ زادن' یا جننے بعنی ولا دت کے اس لفظ کا اطلاق حال کی جس صورت پر کیا جاتا ہے اس کی واقعی حقیقت کیا ہوتی ہے؟

فرض کیجئے کہ زید ولد ہے اور عمر ومثلاً زید کا والد ہے ان دونوں کے باہمی تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ کیا عمر و والدا پنے ولد زید کا خالق ہوتا ہے یعنی زید کو تم عدم اور مطلق نیستی کے پر دے سے نکال کر عمر واس کو وجو د عطا کرتا ہے؟ یقیناً واقعہ کی بیق ظعاً غلط تعبیر ہوگی۔ زید حوینہ کی شکل میں والد کے اندر نمود ار ہوتا ہے اور عمر و جو والد ہے صرف اسی حوینہ یا نطفہ کو زید کی مال کے رحم میں نتفل کردیتا ہے۔ ولد یعنی زید کی ذات اس کا وجود وجود کے سارے لوازم وصفات صفات کے شرات و نتائج 'ان میں سے کی چیز کو اپنے والد عمر و سے زید نہیں پاتا 'بلکہ بقول شخصے والد کی حثیت ولد کے حساب سے صرف ایک گزرگاہ کی ہوتی ہے 'جس سے اپنی ہتی کی ایک خاص منزل (یعنی عالم حوینیت یا نطفیت) میں ولد کو گزرنا پڑتا ہے۔ نیست کو ہست کرنا اگر خلق کے بہی معنی ہیں تو اس معنی کی روسے قطعا اپنے ولد کا کوئی والد خالق نہیں ہوتا۔ اور خلق کا ترجمہ اگر گھڑنا کیا جائے 'جسے سنار سونے چاندی سے زیور گھڑتا ہے 'یا پھر پر تر اش خراش کا تم کہ کی روسے بھی نہیں ہوتا گھڑنا کیا جائے 'والد کی مخلوق نہیں ہوتا ہو تکہ والد کی مخلوق نہیں ہوتا کیونکہ ولد میں صفات و کمالات کا جو سر مایہ پایا جاتا ہے اس میں والد کو جسیا کہ سب جانتے ہیں کیونکہ ولد میں صفات و کمالات کا جو سر مایہ پایا جاتا ہے اس میں والد کو جسیا کہ سب جانتے ہیں قطعاً خل نہیں ہوتا '۔ والد بے چارہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ جس نطفہ کو اس نے منتقل کیا وہ مر دبن کر پیدا ہوگا یا عورت بن کر'اس کی ظاہری شکل وصورت کیا ہوگی اور باطنی صفات اس کے کیا ہوں پیدا ہوگا یا عورت بن کر'اس کی ظاہری شکل وصورت کیا ہوگی اور باطنی صفات اس کے کیا ہوں گھڑنا میں ہی کیا ہوں گھڑنے کیا ہوں گائیا ؟

اور یہ پہلی قابل غور بات ہے جو ولد کے اس خاص لفظ سے سمجھ میں آتی ہے ٔ حاصل جس کا یہی ہوا کہ ولد تظہرانے کا مطلب سے ہے کہ ولد اپنے والد کا مخلوق نہیں ہے کسی معنی اور کسی حیثیت سے مخلوق نہیں ہے۔

اب دوسری بات جواس ولد کے لفظ کا قدرتی اقتضاء ہے اسے بھی سوچئے۔ آپ جانتے ہیں کہ گھوڑ ہے سے جو چیز قانون ولا دت کے تحت پیدا ہوگی وہ گھوڑ اہی ہوگی اور جیسے گھوڑ ہے سے ہاتھی نہیں گھوڑ اہی پیدا ہوتا ہے کہی حال ہراس چیز کا ہے جس میں والد ولد ہونے کا تعلق پایا جاتا ہو۔ آخر بطخ سے چھچو ندر اور چوہے سے چیل 'گدھے سے لومڑی کی ولا دت کا تماشا کس نے دکھا؟

ید دونوں مقد مات جو بداہت ہوئیر کسی تاویل و توجیہ کے لفظ ولد سے بھھ میں آتے ہیں اُن کو سامنے رکھ لیجئے اور اب سوچئے کہ اللہ یا خالتی عالم ''تَعَالی عَمَّا یَقُوْلُوْنَ عُلُوَّا تَجِیْرًا'' کے لئے ولد تھہرانے والوں نے ولدیت کے اس دعویٰ کو اپنا عقیدہ بنا کر در حقیقت کیا مانا ہے اور اپنے دین وایمان کی بنیا دانہوں نے کس چیز پر قائم کر رکھی ہے؟ یقینا یہی کہ اللہ تعالی کے سواکوئی

دوسری ہستی بھی الیں ہے جوخدا کی مخلوق نہیں ہے 'نہ خود خدا کی مخلوق ہے اور نہاس کے صفات و کمالات خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں بیتو عقیدہ تو حید کاسلبی پہلو ہوا یعنی ولد ولد کی ذات 'اس کی صفات و کمالات 'اللہ تعالیٰ کے مل تخلیق کے رہین منت نہیں ہیں یعنی خدا کے وہ مخلوق نہیں ہیں بیتو پہلے مقدمہ کا اقتضا ہوا۔

اوردوسرامقدمہ یعنی وہی بات کہ ہاتھی سے ہاتھی' اونٹ سے اونٹ ہی پیدا ہوتا ہے تو قانون ولا دت کے تحت خدا سے (العیاذ باللہ) پیدا ہونے والا ولد بجز خدا ہونے کے اور کیا ہوگا؟ گوڑے سے گوڑا ہی پیدا ہوتا ہے' اس کا مطلب جیسے یہ ہے اور اس کے سوا ہوہی کیا سکتا ہے کہ پیدا ہونے والے ولد گھوڑے میں گھوڑا اپنے (فرر سیة) کے ان سارے صفات ولوازم کا ظہور ضروری اور ناگزیر ہے جو اس کے والد گھوڑے میں پائے جاتے ہیں' پھر خدا کے لئے عقیدے کو مندوب کرنے کے کیا یہی معنی نہ ہوئے کہ خدائی کے سارے کمالات کے متعلق ہم یہ مان رہے ہیں کہ خدائے اس ولد میں بھی یائے جاتے ہیں۔

اور یہ ہے وہ مہیب و مدہش شکل اس عقیدے کی جس پر عیسائیت کی بنیاد قائم ہے اس حقیقت سے بچے پوچھے تو ولد ہی کا پیلفظ پر دہ ہٹا سکتا ہے ور نہ ابن کالفظ جے عموماً ولد کا مرادف سمجھا جاتا ہے خود اس لفظ کی ساخت میں ایسی کوئی چیز شریک نہیں ہے ، جس کے سوراخ سے عیسائیت کی اس بھیا تک اور مکروہ ترین شکل کوہم جھا تک سکتے تھے۔

بلکہ تبی بات تو یہ ہے کہ اپنے والدیعنی زائیدہ اولا دسے محبت وشفقت وغیرہ کے جس تعلق کو آ دمی فطر تأرکھتا ہے بہی تعلق کسی الیی ہستی سے اگر پیدا ہوجائے جو ولد نہ ہوتو ابسن کے لفظ سے اس کو مخاطب کرنے کا عربی معلوم ہوتا ہے کہ عام رواج تھا خود قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ۔

نحن ابناء الله. "بهم لوك فداك بين "

یہودبھی اس کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ دوسری نسلوں کے مقابلے میں اسرائیل کی اولا دُیعنی بنی اسرائیل سے خداا ہی شم کا ربط تعلق رکھتا ہے جوکسی بیٹے کے ساتھ باپ کا ہوتا ہے' دوسر لے لفظوں میں یوں کہئے کہ اپنے آپ کو یہودی'' خدا زادہ یا ولد اللہ (العیاذباللهٔ) نہیں سمجھتے تھے بلکہ بارگاہ رب العزت میں غیر معمولی امتیازی مقام ہم رکھتے ہیں وہ اس کے مدعی تھے اور اس کی تعبیر نسحن ابناء اللہ ہے کرتے تھے قر آن میں صرف پیفر ماتے ہوئے کہ:

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوْ بِكُمْ بَلَ أَنْتُمْ بَشَرٌّ مِّمَّنُ خَلَقَ۔ ''كہددوكہ پھرتمہارے گناہول كى وجہ سے خدائمہيں سزا كيوں ديتا ہے بلكة م آ دى ہو' ان ہى چيزوں ميں سے ايک چيز ہوجنہيں خدانے پيدا كيا۔'' ان كے اس دعوىٰ پراوركوئى تقيدنہيں كى ہے۔

آخر"ابن المله" کادعویٰ اور "ولد المله"کادعویٰ دونوں کامآ ل ایک ہی قرار دیا جائے تو پھرعیسائیوں کی اس عقیدے کے ساتھ خصوصیت ہی کیا باقی رہتی ہے'ابنے آء الملّٰ ہے کے مدعی تو قرآن ہی کے روسے خود یہودی بھی تھے۔ •

کچھ بھی ہوولد کا قرآنی لفظ جس کا بار باراعادہ تقریباً ہراس موقع پرکیا گیا ہے جہاں جہاں عیسائیوں کے اس عقیدے کا ذکر اس کتاب میں پایا جا تا ہے میر ےزددیک براہ راست قرآن کا کہی ایک لفظ سمجھا رہا ہے کہ درحقیقت عیسائیوں کاعقیدہ یہ ہے کہ خالق عالم کے سواایک اور ہستی بھی ہوئے ہو خدا کی مخلوق بھی نہیں ہے اور سارے خدائی صفات و کمالات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اگر چہ عیسائی اس کو اللہ نہیں بلکہ "ولد الله" کہتے ہیں' گر"ولد الله" ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ بھی اللہ " ہونے کا مطلب ہی ہے کہ وہ بھی اللہ ہے۔

<sup>●</sup> بلکہ بائبل کی پہلی کتاب پیدائش کے شروع میں جو یہ الفاظ پائے جاتے ہیں'' جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لئے ان سے اولا دہوئی' یہی قدیم زمانہ کے سور ماہیں جو بڑے نامور پیدا ہوئے پیدائش باب ۲ درس ۴۔''اگر یہ کوئی الحاقی خارجی فقرہ نہیں ہے یا تر جمہ میں تحریف سے کام نہیں لیا گیا تو شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ملائکہ کو بھی یہود ابناء الملہ کہنے سے پر ہیز نہیں کرتے تھے شاید یہائی قتم کی بات ہو کہ بخاری کی اس مشہور صدیث کی بنیاو پر جس میں ہے کہ'' مال سے بھی زیادہ حق تعالی اپنے بندوں پر مہر بان ہیں''کوئی ملمان بھی اپنے آپ کوفدا کا بیٹا کہنے گئے گرب صد الملہ مسلمان میں کی تربیت ابتدائی سے بچھا لیے طریقہ ہے گئے ایس عملی کے مارٹ میں کم پیش آئے ہیں ۱۲۔

## مجوسى عقيده كى حقيقت:

اس میں شک نہیں کہ الہیات یا دوسرے الفاظ میں جائے تو کہے کہ حق تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے مسائل میں طرح طرح کے شاخسانے مختلف زمانوں میں نکالے گئ شرک و بت پرتی اوران کی بے شارگونا گوں پیچیدہ شکلوں میں قومیں ان ہی شاخسانوں کی راہ سے البحتی رہی ہیں 'مگر تاریخ کی شہادت یہی ہے کہ شرک کی بدترین شکلوں میں بھی اس کا لیقین کہ اس عالم کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے دلوں سے بھی نہیں نکلا 'تاریخ فدا ہب کا جوطو مار آج و نیا میں موجود ہاں میں صرف ایک ہی ہے دلوں سے بھی نہیں نکلا 'تاریخ فدا ہب کا جوطو مار آج و نیا میں موجود ہاں میں صرف ایک ہی ہے والی فرقہ مجوی نامی کے متعلق اہر من ویز دال 'یا نوروظلمت کے عقید کے ومنسوب کر کے کہنے والے کہتے ہیں کہ بجائے ایک کے دوستیاں بچوسیوں کے نزد یک عقید ہے ومنسوب کر کے کہنے والے دوسرے کا خالق نہیں بلکہ کا نتا ہے کی بعض چیز وں کو کہتے ہیں ایکی مانی جاتی ہیں جن میں کوئی ایک دوسرے کا خالق نہیں بلکہ کا نتا ہے کی بعض چیز وں کو کہتے ہیں کہ یز دال نے پیدا کیا ہے اور بعضوں کو اہر من نے یا ان میں بعض نور سے پیدا ہوئی ہیں اور بعض ظلمت سے 'اگر چہ بچوسیوں کی طرف اس عقیدے کے انتساب کو تحقیق نے افتر اقرار دیا ہے نظلمت سے' اگر چہ بچوسیوں کی طرف اس عقیدے کے انتساب کو تحقیق نے افتر اقرار دیا ہے لیکن مان بھی لیا جائے کہ مجوتی کئی زمانے میں اس کے قائل بھی رہے ہوں تا کہ ان کی بات اتی لیکن مان بھی لیا جائے کہ مجوتی کئی زمانے میں اس کے قائل بھی رہے ہوں تا کہ ان کی بات اتی لیکن مان بھی کیا جو میں تا کہ ان کی بات اتی ہوری پھسیمسی تھی کہ ہلکی ہی وجو جو نکانے کیلئے کا فی ہوسکی تھی۔

ان کی طرف اس عقید ہے کی تو جیہ میں بڑی سے بڑی بات جومنسوب کی گئے ہوہ یہی ہے کہ عالم کا موجودہ نظام خیروشر یا بھلائیوں اور برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ پس خدایا بیز دان جو خیر مطلق ہے اس کی طرف کیسے منسوب کیا جائے کہ تمام شر اور برائیوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے؟ کہتے ہیں کہ ان ہی شر اور برائیوں کی پیدائش کی تھیجے کے لئے اہر من کے وجود کا بیز دان کے ساتھ اضافہ کیا گیا تھا، مگر ذرا سوچئے بھلائی اور برائی کے جن صفات کو ہم دنیا کی چیزوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کی واقعی حالت کیا ہے؟ دراصل ایک ہی چیز ہوتی ہے مثلاً آگ ہے جب تک ہمارا کھانا پکاتی ہے ہمیں روشی بخشی ہے تو ہم اس کو خیر تھراتے ہیں، مگراسی آگ ہے جب ہمیں بھرتے ہیں بھرا ہوتی ہے ہیں جو تو ہم اس کو خیر تھرا ہے ہیں، تو اسی آگ ہے جب ہمیں بھرتے ہیں تو اسی آگ

تبھی خیر'ادر بھی شربنتی رہتی ہے۔غریب مجوسیوں نے خیال کرلیا کہ شروخیر کے الفاظ جیسے الگ الگ ہیں اسی طرح واقع میں بھی شرکا وجود خیر سے اور خیر کا وجود شرسے الگ ہوکر اس عالم میں پایا جاتا ہے مگر اس لفظی مخالطہ پرمتنبہ ہو جانے کے بعد کہ عالم کی ایک ہی چیز شربھی بنتی رہتی ہے اور خیر بھی' کیا ایک مخلوق کے لئے دوخالق کی تلاش کا جذبدان میں زندہ رہ سکتا ہے؟

خیربیقصہ تو بہت طویل ہے میں بیکہنا جا ہتا تھا کہ لے دے کر خیر وشر کا بھی لفظی صرف لفظی مغالطہ کچھسہارا دےسکتا تھا'لیکن اس سہارے کے فتم ہو جانے کے بعد آپ خودسو چنے کہ عالم کی پیدائش کے لئے ایک خالق کے مان لینے کے بعد عقل کے لئے ضرورت ہی کیاباقی رہتی ہے كه خواه مخواه بلاكسي وجه دوسرے فالتو خدا كو بھي تلاش كرے۔ ہاں! خدا كا وجود پيدائش عالم كي تو جیہ کے لئے کسی حیثیت ہے بھی اگر نا کافی ہوخیراس وقت دوسرے خدا کی جبتو کا جواز بھی ذہن انسانی کے لئے کسی حد تک درست ہوسکتا تھا۔ گریہ بات کہ خدا کا وجود توجیہ عالم کے لئے نا کافی ہے'آج تک نہ کسی نے ایسا دعویٰ کیا اور نہ کرسکتا ہے اور کوئی کربھی گزرے تو اس دعویٰ کے لئے اسے قطعاً کوئی چھوٹی شکستہ و برشتہ دلیل بھی نہیں مل سکتی ۔ تو حید کے مسئلہ میں قر آن کوعمو ما جوآ پ و یکھتے ہیں کہ ہمیشہ دلیل کامطالبہ شرکین سے کرتا ہے۔ مثلاً ''ھاتوا بوھانکم'' یا ''فاتوا بسلطن مبین "تواس کا مطلب یمی ہے کہ شرک کے مقابلہ میں موحد کی حیثیت منکر کی ہے۔ مشرک خدا کے وجود کو گویا نا کافی تھمرا کرخدا کے ساتھ غیر خدائی قو توں کا اضافہ کرتا ہے اس لئے وہ مدعی ہےاور قاعدہ ہے کہ بار ثبوت منکر پرنہیں' ہمیشہ مدعی پر ہوتا ہے۔مسلمانوں کوقر آن نے یمی سکھایا ہے کیمشرکوں کے مقابلہ میں تم ہمیشہ یمی کہا کرو کہ ہمیں تو خدا کے ساتھ دوسرے خدا کے اضافہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے

دراصل یہی وجہ ہے کہ''شرک'' کی پوری تاریخ ایک سے زائد خالق کے ذکر سے خالی نظر
آتی ہے۔ برو بحر کے کونے کونے کولوگوں نے چھان مارا مگر جہاں کہیں انسانی آبادی ملی' وہاں
خالق عالم کی تو حید کا عقیدہ بھی ملا' اور خالق کے سواجن چیزوں کو بھی بنی آ دم نے مختلف زمانوں
میں بوجایا اپنی امیدوں کا ماوی و مجااور ٹھکانہ ان کو تھرایا' تو یہ مانتے ہوئے تھرایا کہ باوجود مخلوق
ہونے کے زندگی کے مشکلات کے حل میں ان سے مدد ملتی ہے' مگر اس مخالطہ کی بنیا د بھی صرف

ایک لفظ کے نہ بچھنے پر موقوف ہے یعنی خود''مخلوق'' کالفظ۔

## ربط خالق ومخلوق:

الی ہتی جومخلوق ہواس کے تعلق کی نوعیت اپنے خالق کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ یا اس تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہئے؟ لوگوں نے سامنے کی مثالوں کو دیکھ کر ایک رائے قائم کر لی اوریہی بے بنیا درائے سارے مغالطوں کی بنیاد بنی ہوئی ہے کینی ان کے سامنے یا توالی چیزیں ہیں' جن میں کوئی دوسرے کی مخلوق نہیں ہے مثلا زیدادرعمرو دوآ دمی ہیں ظاہر ہے کہ نہ زید ہی عمرو کی مخلوق ہے اور عمرو زید کا خالق۔ ہم اس قتم کی چیزوں کو دکھے کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ زید وعمرو دو ہستیوں کے تعلق کی جونوعیت ہے بچھ یہی نوعیت یا اس قتم کی نوعیت خالق ومخلوق کے تعلق کی بھی ہوگی'یازیادہ سے زیادہ ہم بیہو چتے ہیں کہاسی شم کی چیزیں جن میں کوئی دوسرے کا خالق تونہیں ہے کیکن ان میں صنعتی تعلق بھی جو پیدا ہوجا تا ہے پھر کوشعتی کاریگری ہے بت تراش مجسمہ بنالیتا ہے ٔ یا اینٹ ٔ چونے ' کیچ کو جوڑ کرمعمار مکان تیار کر لیتا ہے۔لکڑی کے ٹکڑوں کوخراش وتراش کے عمل سے بڑھئی کرس کی شکل میں ڈھال دیتا ہے' دوسر کے لفظوں میں بوں کہئے کہ صانع اور مصنوع میں جو تعلق اور رشتہ پایا جاتا ہے سمجھ لیا جاتا ہے کہ خالق ومخلوق کے رشتہ اور تعلق کی نوعیت بھی کیچھ یہی ہوگی' حالانکہ پہلی صورت ہویا دوسری' خالق ومخلوق کے تعلق کے سبجھنے میں جب بھی ان سے مدد لی جائے گی تو حقیقت سامنے سے اوجھل ہوکررہ جائے گی' طرح طرح کی الجھنوں میں آ دمی کا ذہن مبتلا پھنس کررہ جاتا ہے'جس کی وجہ کھلی ہوئی ہے کہ دنیا کی جن چیزوں میں صانع ومصنوع کا رشتہ ہویا نہ ہوکسی حال میں بھی ایک وجود دوسرے سے پیدانہیں ہوتا۔جن چیزوں میں صانع ومصنوع کاتعلق نہیں ہےان کا حال تو ظاہر ہی ہے ٔ باقی خودصانع ومصنوع ہی میں دیکھتے پھر یالکڑی یااینٹ چوناوغیرہ جن پرصانع صنعتی عمل کرتا ہےان میں کوئی بھی ایبا ہے جے صانع اور کاریگر وجود اور ہستی عطا کرتا ہو' یعنی نیست سے ہست یا جو چیز معدوم اور نیست مطلق تھی اس کا وجود اور ہستی کا لباس پہنا تا ہو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں جوقدر تی صلاحیتیں پہلے سے یائی جاتی ہیں صافع اور کاریگران ہی صلاحیتوں کواییے صنعتی عمل سے ظاہر کر دیتا ہے چقر میں بت بننے کی صلاحیت پہلے سے موجود تھی 'بت تراش اس صلاحیت کو فعلیت کا رنگ عطا کردیتا ہے۔ آخرایے صنعتی عمل ہے ہوائے کسی ٹکڑے سے بت تراش بت بنا کر کیا دکھا سكتا ہے؟ وجدوى ہے كہ ہوا ميں بت بننے كى صلاحيت بى نہيں ياكى جاتى 'اسى لئے غلط مثالوں كا سہارا لے لے کرشعوری یا غیرشعوری فیصلہ ہڑخص خالق ومخلوق یا خدااورعالم کے متعلق اینے اندر ر کھتا ہے عالانکہ مثل نہ سہی مثال اس کی آ دمی ہے باہر میں نہ سہی اندر میں خود پائی جاتی ہے بعنی خیالی قوت سے بحالت بیداری یا خواب جن خیالی چیزوں کوآ دمی اینے اندر پیدا کرتار ہتا ہے کچھ ہلکی ی جھلک خالق ومخلوق کے تعلق کی اگریائی جاتی ہے تو اسی خیالی مثال میں یائی جاتی ہے تمخیل کی قوت ہے بغیر کسی مادہ کے جس وقت ہم کسی چیز کو پیدا کرنا جا ہتے ہیں تو پیدا کرنے کا صرف ارادہ اس خیالی مخلوق کی بیدائش کے لئے کافی ہوتا ہے۔ بوی سے بوی عمارت کپہاڑ سمندر' آ فتاب وماہتاب کوعالم خیال میں آ دمی پیدا کرتا رہتا ہے گویہ بھی ایک ہلکی ہی نامکمل مثال ہے گر ذراسو چیئے کہان خیالی مخلوقات کاتعلق ان کے خالق سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی بات تو کھلی ہو کی ہے کہ مخلوق بنا کرہم جن چیزوں کواینے خیال میں پیدا کرتے ہیں مثلاً دہلی کی جامع مسجد کا خیال تیجے یعنی این تخیل کی قوت سے اس کو پیدا تیجے اور دیکھئے آپ کی پی خیالی مخلوق اپنی ذات اینے صفات اورحالات ہراعتبار سے اپنی پیدائش میں بھی آپ کے تخلیقی ارادے کی مختاج نظر آ کے گی اور پیدا ہونے کے بعد بھی مسلسل اپنے قیام و بقامیں اس کی ذات بھی اس کے صفات بھی ا مالات بھی آپ کی تخلیقی توجہ اور التفات کے دست گر دکھائی دیں گئے جب تک اپنے تخیل کی قوت سے آپ اس کے قیوم بنے ہوئے اوراسے تھاتے ہوئے ہیں وہ موجودر ہے گی اور جوں ہی توجہ والتفات کے اس سہارے سے وہ محروم ہوئی اس وقت نا بید ہوکررہ جائے گا۔

آ دمی کی مخلوق کا حال جب سے ہے تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قادر ومقدر واقعی عالم کا خالق حقیقی ہے اس کی مخلوقات کے احتیاجی تعلق کی نوعیت یقیناً اس سے بھی کہیں زیادہ شدید ہوگ۔ اس کی مخلوقات میں خود مخلوقات کا پچھ نہیں ہوتا سب پچھ خالق کا ہوتا ہے ان کا وجود بھی ان کی ذات بھی ان کے صفات بھی ان کے افعال بھی ہر لحظ مسلسل صرف خالق کے فیض توجہ کے ساتھ بند ھے رہتے ہیں۔''مخلوقات'' کی ساتھ بند ھے رہتے ہیں۔''مخلوقات'' کا حقیقی ترجمہ یہی احتیاج مطلق ہے جس پر''مخلوقات'' کی

یہ حقیقت کھل جاتی ہے وہ ان سے اسی حد تک بے نیازی اپنے اندر پانے لگتا ہے کہ ان سے لین دین کے مراسم تو بڑی بات ہے ان مخلوقات کے وجود تک میں اس کوشبہ ہونے لگتا ہے اور شبہ کیا بعض تو اسی یا فت کے بعد جیخ اٹھے ہیں کہ

#### گراوہست حقاکہ من نیستم 🛈

باوجود اجمال کے پھر بھی یہ ذیلی گفتگو کچھ زیادہ طویل ہوگئ۔ ورنہ یہ عرض کر رہا تھا کہ 
''مخلوق'' کومخلوق مان کراس کو'' معبود' بنانے کی غلطی میں آ دمی اسی وقت تک شاید بہتالرہ سکتا ہے 
جب تک کہ اس پر''مخلوقیت' کی اصل حقیقت محجے معنوں میں واشگاف نہ ہوئی ہومگر''خالق و
مخلوق'' کے باہمی تعلق کو سمجھ لینے کے بعد جب اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ''مخلوقیت' دراصل 
خالص بے چارگی اور حدسے گزری ہوئی ہے بسی کا نام ہے تو جن مثالی مغالطوں سے پھسل کر 
شرک کی اندھیری گھائی میں آ دمی گر پڑا تھا اس سے اچا تک باہرنکل آتا ہے۔ آخر ایے''معبود'' 
کو آ دمی کب تک پوجنا چلا جائے گا جس کے متعلق جانتا ہو کہ وہ خود اپنے وجوڈا نی ذات' اپنے 
صفات' اپنے افعال' سب میں ہر پہلو اور ہر اعتبار سے دوسرے کا دست گر اور دوسرے کے 
ارادے کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔

# نظريه 'ولديت'' کي شقيح:

اسی لئے شرک اور مشرکیت ہے وہ سارے قصے جن میں خالق کے سواہر معبود کو کا ہوت مان کر معبود کر بنالیا جاتا ہے'ان کا مسکلہ چندال دشوار بھی نہیں ہے کم از کم اتناد شوار تو نہیں ہے جتنی دشواری دشورک'' کی اس عجیب وغریب تسم کے وجہ سے پیش آگئ جس کی بنیاد'' ولدیت'' کے عقیدے پر قائم ہے کہ اس میں خالق کے سوالیک الیی ہستی کو معبود بنا لینے کی کوشش کی گئ ہے جو مخلوق نہیں بلکہ (العیاذ باللہ) خدا کا مولود ہے اور تماشا یہ کہ''مولود'' مان کر یہ بھی باور کرایا جاتا ہے کہ عیسائیت کا بھی بنیادی عقیدہ'' شرک' نہیں بلکہ خالص تو حید ہی ہے۔ حالانکہ آپ د کمچہ چکے ہیں عیسائیت کا بھی بنیادی عقیدہ'' شرک' نہیں بلکہ خالص تو حید ہی ہے۔ حالانکہ آپ د کمچہ چکے ہیں

<sup>●</sup> ہیے بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے'' مخلوقیت'' کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے مسئلہ کے صرف ایک پہلو کا اجمالی مذکرہ کردیا گیا۔زیادہ تفصیل مطلوب ہوتو خاکساری کی کتاب''اللدین القیم"مطالع فرمائے۔

که ''ولمد المله'الله کی مخلوقیت ہے بھی باہر ہوجا تا ہے اور ولدیت کالازمی اقتضا یہی ہے کہ اللہ کا ولد بھی (العیاذ باللہ) اللہ ہی ہو۔

اورقصہ کچھاسی نقطہ پرختم نہیں ہوجاتا'اب تک تواس پر بحث کی گئی کہ'' نظریہ ولدیت' کی بنیاد پر ولد کے متعلق ماننے والوں کوکن کن باتوں کے ماننے پر مجبور ہوتا پڑا' گرد وسرا پہلویعنی اسی '' نظریہ ولدیت' کے لحاظ سے خود والد کی طرف کن نا گفتہ بدا مور کے منسوب کرنے پراس کے قائل بے بس ہیں اب اسے ملاحظ فرمائے۔

ظاہر ہے کہ ولد کا لفظ والد کے ساتھ قدرتا والدہ کے مسئلہ کوبھی ذبن کے سامنے لے آتا ہے جس کے بعد اب آگے میں کیا عرض کروں؟ ہم جن کے ذکر سے کیا معنی! خیال سے بھی کانپ اٹھتے ہیں گر ولدیت کے اس خیرت انگیز بدترین گھناؤ نے نظریہ کا یہ نتیجہ ہے کہ ماننے والوں نے ولد کے ساتھ والد کو مانا اور والد کے ساتھ والدہ کو اور والدہ کے ساتھ (العیاذ باللہ) والدین کے سارے فرائض کو این ایمان کو جزینانے پروہ مجبور ہوئے۔

يبال تك تو مطلب ہوا پہلى آيت يعنی

"وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًّا" كاابَآكَ حِلْحُ ارشَاد مِوتا ہے۔

مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِلْبَآئِهِمْ۔

'' نہیں ہےان کواس کا پچھ بھی علم' ندان کے باپ دادوں کو'۔

سوچئے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ کسی چیز کے علم اور جانے کی دو ہی صورتیں ہیں' یعنی جانے والوں کو براہ راست اس کاعلم حاصل ہوا ہو یابراہ راست نہیں' بلکہ بالواسطہ یعنی براہ راست جانے والوں سے اس کی خبر پنچی ہو۔ بالواسطہ بلا واسطہ علم کی یہی دو قسمیں ہیں۔ ابغور فرمایئے کہ'' نظریہ ولدہت'' یعنی بجائے مخلوق قرار دینے کے کسی شخص کو خالق عالم جل مجدہ کا'' مولود' کھہرالینا اور مولود کھہرانے کے بعد انسانیت کے اس متفقہ کلی فیصلے خالق عالم جل مجدہ کا'' مولود' کھہرالینا اور مولود کھہرانے کے بعد انسانیت کے اس متفقہ کلی فیصلے کے خلاف کہ خدا کے سوا' جو پچھ بھی ہے سب مخلوق ہے' بجائے اس کے ایک خاص ذات کو خدا کی ''مخلوقیت' کے دائر کے سے خارج کردینا اور اللہ کے ساتھ و لمد الملہ کا اضافہ کر کے در حقیقت ایک اور اللہ کی ایک عورت

کے متعلق بیتنلیم کرلینا کہ والدہ ہونے کے فرائض اس نے انجام دیئے اوراس سلسلہ میں جن نا گفتہ بہتصورات سے دل و د ماغ کوگز رنا پڑتا ہے ان کو دینی عقیدے کی حیثیت دین ایک پورا فلسفہ اس ولدیت کا بنالینا ' ہزاروں لا کھوں کتابوں کے سوااسی عقیدے کی خیالی صورتوں کو معابد اور گرجوں کے درو دیوار پرتصوری لباس بھی عطا کرنا اور جہاں جہاں موقع مکتا چلا گیا وہاں مجسموں اور نئی و برنجی پیکروں میں بھی ان کوڈھالنا۔

سوال یمی ہے کہ ان سارے اعقادی طوفا نوں کے ینچ کسی حثیت ہے کسی جگہ کسی منزل میں کوئی الی بات بھی نظر آتی ہے جس کے متعلق اعقادر کھنے والوں کا بیگروہ اس کا دعوی کر سکتا ہے کہ براہ راست اس کا علم اسے حاصل ہوا' یا اسے نہیں تو اس کے باپ دادوں میں کوئی ایسا گزرا ہے جے کہ براہ راست اس کا علم اسے حاصل ہوا' یا اسے نہیں تو اس کے باپ دادوں میں کوئی ایسا گزرا ہے جے اس سلسلہ میں کسی قتم کے مشاہد ہے یا تجربے کا کسی حیثیت سے بھی موقع میسر آیا تھا؟

کتنے مہیب' کتنے دہشت ناک' کتنے کر وہ اور گھناؤنے' ناگفتہ بددعووں پر'' ولدیت' کا یہ عقیدہ مشتمل ہے' لیکن عقیدہ رکھنے والے انصاف سے بتا کیں کہ ان میں سے گل نہیں' کسی ایک عقیدہ مشتمل ہے' لیکن عقیدہ رکھنے والے انصاف سے بتا کیں کہ ان بول نے اپنے او پر کتنی بڑی بڑی بڑی ہوئی وہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے او پر کتنی بڑی بڑی بڑی بڑی منسوب ذمہ داریاں لادی ہیں! خدا کی مخلوقیت سے ایک شخص کے خارج ہونے کے مدگی ہیں۔ اللہ کے ساتھ معنا ایک نے اللہ کا اضافہ کررہے ہیں المملک القدوس کی طرف وہ الی با تیں منسوب کررہے ہیں جنہیں سکتے معنوں میں شایدوہ خود بھی سوچ نہیں سکتے مگران ذمہ داریوں کی بنیاد کس کررہے ہیں جنہیں سکتے مگران ذمہ داریوں کی بنیاد کس کررہے ہیں جنہیں سکتے مگران ذمہ داریوں کی بنیاد کس کررہے ہیں جنہیں سکتے مگران ذمہ داریوں کی بنیاد کس کے جزیر قائم ہے' آپ در کھر ہے ہیں'' کے سوااور بھی کھے ہے؟

زیادہ سے زیادہ کچھ کہنے کی یہ جرات اگر کر سکتے ہیں تو یہی کہ حضرت سے علیہ السلام جب بغیر ' والد' کے ' والدہ' مریم (علیم الصلاۃ والسلام) سے پیدا ہوئ تو آخران کا والد کس کو تھم آیا جائے ؟ سوال تو خیرا کیک حد تک پیدا ہوسکتا ہے مگر ابھی سوال سے نہیں' بحث جواب سے ہے یعن یہ کہہ دینا کہ جب انسانوں میں ان کا کوئی والد نہ تھا تو ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کوان کا والد مان لیا۔ اسی جواب کے متعلق میں یہ بوچھتا ہوں کہ اس دعویٰ کی بنیاد کیا ہے؟ کیا زید کا باپ اگر عمر و نہ ہوتو اس سے یہ معلوم ہوگیا کہ ذید کا باب بکر ہے خود سوچئے کہ ایسا دعویٰ علم پر بنی ہوگا؟ پھراتی بات کہ کوئی آدمی حضرت سے علیہ السلام کا باپ نہ تھا محض اس سے یہ منطقی نتیجہ کیسے نکل آیا کہ آدمی

جس کاباپ نه ہؤاں کاباپ یقینا خدا ہی ہے ایک بے بنیا د جاہلانہ وسوسہ کے سوااور بھی کچھ ہے؟ اوراب اس کے بعدانداز ہ کیجئے اس تیسری آیت کے سیح وزن کا جو مذکور ہبالا دوآ نیوں کے بعد کیجنی نظریہ 'ولدیت' کے متعلق میں بتانے کے بعد کہ

"كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ اَفُواهِهِمْ إِنْ يَتَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا"

کسی قتم کے علم پراس کی بنیاد قائم نہیں ہے قرآن نے بہت بری بات کی ہے جوان کے رہائی کی ہے جوان کے رہائیوں کے است

کے پرزورالفاظ میں جو تقید کی ہے کیا واقعہ کی صحیح تعبیر نہیں ہے اس سے بڑا وعویٰ خود سو پیغ اور کیا ہوگا کہ ایک ایسی پادر ہوا بات جس کی قطعاً کسی قیم کی کوئی علمی بنیاد نہ تھی اور انسانیت کی ساری تاریخ میں جو بھی سو چی نہیں گئی تھی اس کو مان کر اللہیات کے سارے نظام ہی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا گیا۔

یقینا حق تعالی کے متعلق جتنی غلط سے غلط مہمل سے مہمل با تیں اب تک منسوب کی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی بات وہ ہے جونظر بیدولدیت کے معتقدوں کے منہ سے نکل رہی ہے اور کمال بیر ہے کہ حقیقت سے ذرہ برابر بھی لگاؤ ان کے اس ادعائی عقید ہے کوئییں ہے بالواسطہ یا بلاواسطہ علم کی سی قتم کی تائیداس خیال کی بیہ حاصل نہیں کر سکتے نہ خود اپنے خواص کی شہادت کو دلو عقل سے تائید تو خیر بڑی دلیل میں وہ بیش کر سکتے ہیں اور نہ اپنے باپ دادوں کی شہادت کو اور عقل سے تائید تو خیر بڑی بات ہے واقعہ بیر ہے کہ جس طریقے سے بھی سوچا جائے بجز تر دید کے عقل کی راہ میں بھی ان کو اور کچھے نہیں مل سکتا۔ اس '' نظر بیدولدیت'' کا ذکر کرتے ہوئے قرآن ہی میں دوسری جگہ جو بیہ ارشاد ہوا ہے۔

تَكَادُ السَّمْواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تُخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّاهِ (مريم: ٩٠)

'' قریب ہے کہ اس سے ( یعنی عقیدہ ولدیت کی وجہ سے ) پھٹ پڑیں آ سان اور عکڑ ہے کلڑے ہوجائے زمین اور گر پڑیں پہاڑ کانپ کر۔''

تو جونہیں سوچتے' انہیں حمرت ہوتی ہے کہاتنے بڑھے چڑھے الفاظ میں جن سے زمین و

آسان بھی کانپ اٹھیں آخر قرآن نے اس عقیدے کی تقید کیوں کی ہے؟ بظاہر اس قتم کے مقامات میں بداندیثوں کوشاعرانہ مبالغوں یا خطیبا نہ اغراق کا دھوکہ عموماً ہوا کرتا ہے حالا تکہ مبرا تجربہ یہ ہے کہ خواہ الفاظ جتنے بھی بلند و بالا ہوں بال برابر بھی'' قرآن' حقیقت ہے بھی نہیں ہما' الفاظ کی بلندی خبر دیت ہے کہ حقیقت جس کی تعبیر الفاظ سے کی گئی وہ خود بھی اپنے اندر غیر معمولی بلندی رکھتی ہے۔

آسان پھٹ جائیں اورز مین شق ہوجائے اور پہاڑ چکرا کر گر پڑیں۔

آخر میں پو چھتا ہوں کہ''نظریہ ولدیت'' کے متعلق آپ ابھی من چکے کہ در حقیقت خدا کے ساتھ دوسرے خدا کے حات کے خدا کے ساتھ دوسرے خدا کے اسافہ کی بیدا کی خوا کے خدا کے ساتھ خدا کے اضافہ کا مطلب جیسا کہ خود قرآن میں بھی اعلان کیا گیا ہے کہ آسان وزمین کے فساد اور بگاڑ کے نتیجہ کو بیصورت حال بیدا کردیتی ہے۔

پھر مندرجہ بالا الفاظ میں بجراس کے کہ ای لزومی منطقی بتیجہ کود ہرایا گیا ہے اور بھی پچھ کیا گیا ہے؟ یعنی خدا کے ساتھ دوسر ہے خدا کا وجود نظام عالم کی جابی کو مقتضی ہے اس الہیاتی دعویٰ کے فئی حکیمانہ دلائل تک عوام کی رسائی ذراد شوار ہے گرا کیک سیدھی سادی بات کہنا ہوں ابھی آ پ کے سامنے خالق ومخلوق کے تعلق کو مثال سے سمجھاتے ہوئے عرض کیا گیا تھا کہ خیل کی قوت سے مخلوقات کو ہم اپنے خیال میں جو پیدا کرتے ہیں منجملہ دوسری باتوں کے دیکھے کسی کری پر آ پ بیٹھے ہوں اور اس حال میں اپنی خیالی مخلوق کو پیدا کیجئے آ پ پائیں گے کہ آ پ کی خیالی مخلوق کا وجود اور آ پ کا وجود دونوں ایک ہی کری یا مکان میں ساگئے گرائی کری میں ایسی چیز جو آ پ کا مخلوق نہ ہو مثلاً زید بھی اس حال میں بیٹھنا چا ہے جب آ پ اس پر بیٹھے ہیں تو یقینا ایک مکان میں ایسی و کھینوں کا جمع ہونا ناممکن ہے دونوں میں وکوں کیا ہوا؟ یہی تو کہ ٹائی الذکر میں ایسی وکر ہوں میں وکر کہ ٹائی الذکر میں ایسی کو کہ تھی اور خیالی مخلوق جے جب آ پ اس پر بیٹھے ہیں تو یقینا آ پ کے مثل میں دونوں میں کوئی کسی ہے خلوق جے خیل کی قوت سے آ پ نے پیدا کیا تھا آ پ کے مخلوق ہونے کی حیثیت خالق کی تھی عریف وطویل ہو جو ابالیہ کا پہاڑ آ کیوں نہ ہو کیلی خلوق ہونے کی دیثیت رکھی تھی خواہ اب آ پ کی ہی گلوق جتنی بھی عریض وطویل ہو جواب اس کی گھاوق جن کی جواب اس کی گھاوق جن کی جواب اس کی جواب تھی ہوں کی جواب اس کی گھاوت جن کی جواب اس کی جواب اس کی جواب تھی ہوں کی جواب اس کی جواب تھی ہوں کی جواب اس کی جواب کی ہوں نہ ہو کی جواب کی جواب کی جواب کی جواب کی ہوں کی جواب کی ہوں کی جواب کی ہوں کی جواب کی ہو کی کھی کو کھی جو بی کی کھی جو بی کا کو کھی کو کھی ہوں کی کھی کو کھی کو کھی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی

مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سو چنے کہ خالق کے ساتھ الیں ہتی کا تصور جواس کی مخلوق نہ ہو دونوں اکٹھے پائے جانے کی شکل ہی کیا ہوسکتی ہے؟ اپنے مخلوقات کے ساتھ اس وقت خالتی کا وجود تو اس لئے جمع ہو رہا ہے کہ دونوں میں ایک کی حیثیت خالتی کی ہے اور دوسری کی مخلوق کی لیکن جب ایک دوسرے کی مخلوق نہ ہوتو جیسے کری میں بیٹھنے والے کی مثال سے سمجھایا گیا تھا کہ زید کے ساتھ کری کی اسی جگہ کو جسے زید کا وجود بھرے ہوئے ہے عمر و کا وجود اسے نہیں بھر سکتا اور اگر خرنے کی کوشش کرے گا تو کری پاش پاش ہو جائے گی اور کھڑے ہو کر رہ جائے گی اور کھڑے ہو کر رہ جائے گی۔ •

## نظريه ولديت كالازمي نتيجه:

بس اس طرح سمجھنا چاہئے کہ بجائے مخلوقات کے خالق کے ساتھ کسی ایسے وجود کواگر مانا جائے گا جواس کی مخلوقیت کے دائر ہے سے خارج ہوئتو اس کا منطقی نتیجہ اس کے سوااور پھے نہیں ہو سکتا جوقر آن نے بیان کیا یعنی عالم کا سارانظام الٹ بلیٹ اور ٹوٹ پھوٹ کررہ جائے گا۔ اسی سورۂ مریم میں'' نظریہ ولدیت' کے اس لازمی نتیجہ کو بیان کرتے ہوئے اس عقیدے

ایک اور طریقے سے بھی سوچے۔ کی انجن کو پوری رفتار میں لانے کے لئے فرض سیجے سوگھوڑوں کی بھاری طافت کی اگر ضرورت ہواوراس طافت کو لگا کر انجن چالو کر دیا گیا ہوا بات انجن کے ساتھ مزید گھوڑوں کی بھاری طافت کا اضافہ اگر کر دیا جائے گا تو بھیجہ کیا ہوگا؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ انجن بھٹ پڑے گا اس کا ایک ایک بیزہ دوسرے سے جدا ہو کر بھر جائے گا تو بھیے کا معلول واحد پر دوتا معلتوں کے تاثیری عمل کا می بیچہ کچھا بجن ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب ملاحظہ سیجئے عالم کا موجودہ نظام جس قوت سے چل رہا ہے قرآن نے اس کا نام "المسرحسم" کی ما خوجودہ نظام جس قوت سے چل رہا ہے قرآن نے اس کا نام "المسرحسم" کی اسلامی کی ذات کی صفاتی تعبیر ہے۔ کا نات کا مرکز جس کا قرآنی نام "المسحسرش" ہے اور عالم کے قالب کے ساتھ اس کی حیثیت" قلب" کی ہے۔ عالم کے ای قلب کو مرکز بنا کر "الموحمن" دنیا کے معنی یہی ہوں گے کہ موگھوڑوں کی قوت سے پوری رفتار پر چلنے والے انجن کے ساتھ مزید سوگھوڑوں کی قوت سے پوری رفتار پر چلنے والے انجن کے ساتھ مزید سوگھوڑوں کی قوت سے پوری رفتار پر چلنے والے انجن کے ساتھ مزید سوگھوڑوں کی آئی سنیم کی قوت کا اضافہ کر دیا گیا۔ "عقیدہ ولدیت" اس نیجہ کو سلزم ہے تو آسان بھٹ پڑیں پہاڑگر جا کیں زمین رہن دیر بری ہوجوائے" عقیدہ ولدیت" کا نتیجہ تو آن الفاظ میں بیان کیا ہے تو بجز اظہار واقعہ کے یہ دو کہا دیا۔ "

کے ماننے والوں کوخطاب کر کے بیہ جوفر مایا گیاہے کہ:

لَقَدُ جِنْتُمْ شَيْئًا إِذَّار (سورة مريم)

''لعنی بڑی اچھنے کی بات تم پیش کررہے ہو۔''

یہ ''اِد آ'' کاعربی لفظ اگر چدایک ہی ہے لیکن لغت میں جن معانی کواس کے پنچ درج کیا گیا ہے' ان کے دیکھے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عجیب وغریب بات جو بھی کی اور دیکھی گئی نہ ہو اور فطرت انسانی جے کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی ۔ ان ساری باتوں کو ''اِد آ'' کا بیعر بی لفظ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور ' ولدیت' کے جن لوازم و آ ٹارونتائ کو اب تک آ پ کے سامنے پیش کیا گیا ہے ان کود کیھتے ہوئے تنایا جائے کہ اس سے بہتر تعبیر اس گھناؤ نے عقید ہے کی اور کیا ہوسکتی ہے؟

اوراس دفت تک تواس مسئلہ کے صرف ان پہلوؤں کی حد تک بحث کومحدودر کھا گیا ہے جن کا آدمی کے عقلی اور نظری احماسات ہے تعلق ہے مگر عقلی احساسات کے ساتھ جذباتی تاثر ات کوبھی اگر شریک کرلیا جائے قومیں کیا عرض کروں کہ بات کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے۔

جذبات کومتاثر کرنے اوالی چیزوں میں ایک بڑی ''موثر'' چیز وہ بھی جس کی تعبیر زبانوں میں مختلف الفاظ سے کی گئی ہے اردویا ہندی میں ہم اس کی تعبیر ''گائی' سے کرتے ہیں' فارس والے''دشنام''عربی میں ''سب و شتم "اوراس طرح مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ مروج ہیں۔

ظاہر ہے کہ جے گالی دی جاتی ہے اگر واقعہ کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو اس کے جسم یاروح کو کی مادی نقصان نہیں پہنچایا جاتا' گالی دینے والے کی زبان کی حرکت سے ہوا کے اندر پچھ ارتعاثی ہموجات پیدا ہوتے ہیں اگر زبان پچھ ہتی ہے تو گالی دینے والوں ہی کی ہتی ہے لیکن سننے والے کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوتا' جن الفاظ یا فقروں کی تعبیر ہم گالی سے کرتے ہیں' ان کی سیخے عقلی نوعیت یقینا بھی ہے' مگر کون نہیں جانتا کے مقل کے زد یک جس کی قطعا کی تشم کی کوئی اہمیت نہیں ہے' الی گالی اور دشنام' سب وشتم سے جذبات میں کتنا شدید ہجان پیدا ہوتا ہے' آ دمی ان ہی جذباتی ہی جذباتی تاثر ات کے طوفان سے اتنا بے قابواور آیے سے باہر ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ ہی جذباتی تاثر ات کے طوفان سے اتنا بے قابواور آیے سے باہر ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ

سب کچھ کر گزرتا ہے یا کر گزرنے پر آمادہ ہوجاتا ہے جو مادی ضرر سے متاثر ہونے کے بعد بھی شاید نہیں کرتا۔ شاید نہیں کرتا۔

اس جذباتی حقیقت کوسا سنے رکھتے ہوئے میں دریافت کرتا ہوں کہ زید کا واقع میں مثلاً جو شخص باپ نہیں ہے اس کوزید کا باپ قرار دے کر دیکھئے آپ کوزید کی طرف سے کیا جواب ماتا ہے؟ فرض سیجئے کہ جسے زید کا باپ آپ نے قرار دیا ہو وقت کا کوئی بادشاہ یا کوئی بڑا چلیل القدر برزگ ہی کیوں نہ ہو گران باتوں ہے کیا جس رڈمل کی تو قع زید کی طرف سے کی جاتی ہیں پہر بھی تھی ہو گئی ہے ہو سے اس لئے کہ زید کی مال کو جس شخص کے ساتھ آپ نے بلاوجہ ہم میں پہر بھی تھی ہو گئی ہے کہ صرف اس لئے کہ زید کی مال کو جس شخص کے ساتھ آپ نے بلاوجہ ہم میں کیا ہے وہ کوئی بڑا آ دمی ہے کسی ملک کا حکمران ہے یا خدارسیدہ ہے برزگ ہے کیا زید آپ کو بخش دے گا؟ اس کے ہاتھ کا چلا ہوا جو تا کیا درمیان ہی میں اس تو جیہ کی وجہ سے رک جائے گا؟ بخش دے گا؟ اس کے ہاتھ کا چلا ہوا جو تا کیا درمیان ہی میں اس تو جیہ کی وجہ قطعا خدازاد ہے نہ سے کہ منسوب کرنے والے جب ان کی ولدیت کو خدا کی طرف (العیاذ باللہ) منسوب کرتے ہیں کیاوہ نہیں سوچتے کہ وہ مسیح (علیہ السلام) کو بھی گالی دے رہے ہیں اور وہ اگر سوچیں تو سمجھ سکتے ہیں نہیں سوچتے کہ وہ مسیح (علیہ السلام) کو بھی گالی دے رہے ہیں اور وہ اگر سوچیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ در حقیقت حضرت حق سمجانہ و تعالیٰ کی طرف الیی بات منسوب کر رہے ہیں جے خدا تو شاید کہ در حقیقت حضرت حق سمجانہ و تعالیٰ کی طرف الیی بات منسوب کر رہے ہیں جے خدا تو شاید کہ در حقیقت حضرت حق سمجانہ و تعالیٰ کی طرف الیں بات منسوب کر رہے ہیں جے خدا تو شاید کے در حقیقت حضرت حق سمجانہ و تعالیٰ کی طرف الیں بات منسوب کر رہے ہیں جے خدا تو شاید

آ خرالیی عورت جوآپ کی بیوی نہ ہواس کے ساتھ آپ کواگر متہم کیا جائے تو یہ تہمت آپ کے لئے کیا قابل برداشت ہو علی ہے؟ بیج تو یہ ہے کہ ولدیت کے اس عقیدہ کو ماننے والے دراصل حضرت سے (علیہ السلام) کو بھی گالیاں دے رہے ہیں' ان کی پاک طاہرہ ومطہرہ والدہ معصومہ عفیفہ کو بھی ہے آ بروکررہے ہیں۔

ایک شائستهٔ دمی بھی اپنی طرف اس کے انتساب کو برداشت نہیں کرسکتا۔

اور کاش ان میں پھی ہم ہم ہوتی تو خیال کر سکتے تھے کہ اپنار حم الراحمین 'مالک وخالق (تعالیٰ الله عما یفترون) کے ساتھ بھی سب وشتم کی گتا خیوں کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ اور کیسی گتا خیاں ؟ کیسی شوخ چشمیاں! جنہیں خود برداشت نہیں کر سکتے 'تو قع رکھتے ہیں کہ خدا اسے برداشت کرے گا۔ آسان وزمین' پہاڑ کے پھٹے کا بعض لوگوں نے یہ مطلب جو بیان کیا ہے کہ یہ عربی زبان کا ایک پیرا یہ بیان ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں اگر احساس ہوتا

توان گالیوں سے وہ درہم برہم ہوجائیں۔

بہر حال عقلی احساسات اور جذباتی تاثرات پر یہ سارا زور وظلم محض اس لئے کیا گیا کہ حضرت میں کا انسانوں میں جب کوئی شخص باپ نہ تھا تو آخر کسی نہ کسی کو چاہئے کہ آپ کا باپ کھرایا جائے طالز کہ خود یہی ایک غیر عقلی تقاضا ہے۔ کا بئات کی ساری چیزیں جنہیں خالق عالم بیدا فرمار ہے ہیں خواہ بالواسطہ بیدا ہورہی ہوں یا بلاواسطہ او یان وطل کا اس پراتفاق ہے کہ ان میں ہر چیز در حقیقت حق تعالی کے کلمہ کس سے بیدا ہورہی ہیں کینی حق تعالی کا تخلیقی ارادہ اور حکم بیدائش صرف وہی ہر چیز کے بیدا ہونے کی واصد خانت ہے بلاواسطہ بیدا ہونے والی چیزیں جن کا تعالی '' عالم امر'' سے ہے ان کا بھی یہی حال ہے' اور چیز سے چیزوں کی بیدائش کا جوسلسلہ عالم میں نظر آتا ہے' کو بظاہر یہاں وسا کو افرار آتے ہیں' لیکن وسا کو کوئی بیدائش کا جوسلسلہ عالم تعلی نظر آتا ہے' کو بظاہر یہاں وسا کو افرار آتے ہیں' لیکن وسا کو کوئی بیدائش کی بیدائش سے کوئی تعلی نہیں ہے۔ تخلیق وآفرینش ہیکام براہ راست خالق تعالیٰ کا ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے مگر تعلی نہو جبہر حال ایک دینی اور نہ ہی امت ہے' اس کا دینی عقیدہ بھی یقینا کہی ہے بھران گنت عیسائی جو بہر حال ایک دینی اور نہ ہی امت ہے' اس کا دینی عقیدہ بھی یقینا کہی ہے بھران گنت و بھران گنت کی جب کھران گنت کو بھی حق تعالیٰ کے ای تخلیقی ارادے اور کلمہ کے نے دان لینے کی سے عقل ہی پر کسی قسم کا بار

قرآن مجید میں اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ کم اذکم'' انسان اول'' یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق تو ہمرحال یہی مانا جاتا ہے اور اس کے سوا اور یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ والد ین کی توسط کے بغیر بنی نوع انسانی کا پہلافرد پیدا ہوا۔ انسانی عشل جب اس ناگر پرواقعہ کو تسلیم کرچکی ہے تو والد ین نہیں بلکہ صرف والد کے توسط کے بغیر کسی انسان ہی کی پیدائش کے تصور ہے وہ عقل اپنے آپ کو در ماندہ اور عاجز کیسے شہراسکتی ہے۔ خالق تعالیٰ جل مجدہ کا کسن یعنی ہوجانے کا تھم جب آدم کی آفرینش کے لئے کافی ہواتو مسیح (علیہ السلام) کی بیدائش کے لئے کہ سے ناکہ کونا کافی قرار دے کر پہلے تو ان کے والد ہی کی لا عاصل جبتو میں مبتلا ہونے کی بیدائش کے لئے حض کہ تاب عاصل جبتو میں مبتلا ہونے کی ضرورت عقل کو کیا پڑی ہے۔ اور طرف ما جرااس کے بعد ہے کہ اس عاصل جبتو کے تقاضے کو خواہ مؤاہ وہ لو میں میروری ہوا (العیاذ باللہ) کہ خدا ہی کوان کا والد مان لیا جائے۔ ان مقامات میں خود سوچے کسی تم کا کوئی منطق ربط ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ انسانوں میں کسی کو تیسائیوں کو نہیں ملا تھا 'اور خواہ مؤاہ والد مان لیا جائے۔ ان مقامات میں خود سوچے کسی تم کا کوئی منطق کو اور دواہ ہو الد میں کسی کو الد مان لیا جائے۔ ان مقامات میں خود سوچے کسی میں ملاتھا 'اور خواہ میں اور دواہ کو اداہ کے سائے وان کی پیدائش کے سلیلے میں والد اور باپ کا تو سطان کے نزد یک کسی وجہ ہے تاگز ہر ہی تھا تو صوف تو سطے کے لئے آجیل کا پیدائش کے سلیلے میں والد اور باپ کا تو سطان کے نزد یک کسی وجہ سے تاگز ہر ہی تھا تو صوف تو سطے کے لئے آجیل کا پیدائش کے سیدین ۔ 

 (بھیدآئش کے سے کہ کے کہ کے کا کہ کی کہ بیدائش کے سید کے کا گوئی باپ آگری کے کہ کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کیا کہ کی کہ کی کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کی کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ

پڑتا تھااور نہ جذبات ہی کو ٹیس گئی تھی مگرانہوں نے نہ عقلی احساسات ہی کی پروا کی اور نہ جذباتی تا اور ایک ایسا دعویٰ کر ہیٹے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے عجیب وغریب تماشے پیدا ہوئے۔ پیش ہونے کے ساتھ ہی عقل جس خیال کوقے کر دین ہو جذبات میں جس سے طوفانی ہجان پیدا ہوجائے اسی کو وہ خود بھی نگلنا چاہتے ہیں اور دوسروں ہو جذبات میں جس سے طوفانی ہجان پیدا ہوجائے اسی کو وہ خود بھی نگلنا چاہتے ہیں۔ پھر قرآن اگریہ کہتا ہے کہ بہت بڑی بات ہے جوان کے منہ سے نگل رہی ہے گئر اُن کے کہو تُن کُن اور نہ دیکھی گئ ہے گئر اُن کے کہو تہ ہے گئر اُن کے اس کی سے تعمیل کے کہو تا کہا جاتا گا اور نہ تو نہ بھی سے اس کی سے تعمیل کے اور کیا کہا جاتا گا اور نہ تو نہ بھی ہیں جونہ کہا ہے اس کی سے تعمیل کے اور کیا کہا جاتا گا اور نہ تو نہ تو نہ تو نہ تو ان کے اس لفظ سے لئے اور کیا کہا جاتا گا اور بی تو خیر '' نظر یہ ولدیت' کی وہ باتیں ہیں جون ولدیت' کے اس لفظ سے لئے اور کیا کہا جاتا گا اور بی تو خیر '' نظر یہ ولدیت' کی وہ باتیں ہیں جون ولدیت' کے اس لفظ سے

( گزشتہ سے پیوستہ ) ''مریم نے فرشتہ سے کہا کہ یہ کیونکر ہوگا کہ جب کہ میں مر دکونہیں جاتی ؟ اور فرشتہ نے ا جواب میں اس ہے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خداکی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی''لوقا:۴۳س يمى فقره جس كا حاصل قرآن مين بھى پايا جاتا ہے اس سے توسط كى تلاش كى جھوئى بياس كوميسا كى جا ہے تو بجھا سکتے تصے بعنی والدہ تو ان کی مریم (علیہاالسلام) موجود ہی تھیں'اورروح القدس جس کے نزول کا ذکر انجیل میں کیا گیا ہے اس کا نفخ جوالک ملکوتی عمل ہے اس میں ان کووہ چیزمل سکتی ہے جے جامیں تو والدیت کا قائم مقامی عطا کر سکتے تھے بلکہ اسلامی صوفیوں نے جو بیا کھا ہے کہ حضرت میچ (علیہ السلام) کا وجود بشریت و مکوتیت کا ایک برزخی قالب تھا' امال کی طرف ہے وہ بشر تھے اور فرشتہ یاروح القدس یا جبرائیل اوران کے عمل نفخ نے حضرت نے (علیہ السلام ) میں ملکوتی شان پیدا کر دی تھی انہوں نے لکھاہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی فہم وادراک ٔ عقل وتمیزی قوت جومیح (علیه السلام) میں بیدا ہوگئ تھی اور انبی عبدالله اتنبی الکتب و جعلنبی نبیا کے الفاظ گہوارے ہی میں ان کی زبان پر جاری ہوئے تو اس برز حید کا نتیجہ ہے۔ برخلاف ان بچوں کے جو بشری والدین کے توسط سے بیدا ہوتے ہیں ان کی روح ماں باپ دونوں کی طرف سے مادی پر دول میں دبی ہوتی ہے۔ای لئے روحانی قوتوں کی بیداری کے لئے پچھیدت درکار ہوتی ہے مگرمیج (علیہالسلام) پرصرف ماں کی طرف سے بلکا سامادی بردہ چڑھا ہوا تھا'اس لیے اس مدت کی ضرورت ان روحانی قو توں کی بیداری کے لیے پیش نہ آئی بلکہ بشری والدین سے پیدا ہونے والے انسانوں کی بقا کا جوعام قدرتی قانون ہے اس سے بھی حضرت سیح (علیہالسلام) کو جوہم ہا ہر دیکھتے ہیں تو اس کی توجیہ بھی یہی ہے کہ وہ بیرے آ دمی ہی کب تھے بلکہ جیے بے شار فرشت جرائیل میکائیل وغیرہ جس طرح زندہ ہیں۔ کچھائ قتم کی کیفیت سے (علیه السلام) کی زندگی کی بھی ہے' مگر تھوڑا سابشری حصہان کی طرف ہے بھی ان کے اندر چونکہ شریک تھااس لئے بالآخر بشری موت کا قانون آخر میں ان پر نافذ ہوگا۔

نظريه ولديت ميمتعلق عجيب وغريب قرآني اشارات:

'' تو کیااییا ہوگا کہتم اپنی جان کھودینے والے بن جاؤ گےان کے (یعنی عقیدہ ولدیت کے ماننے والوں کے ) آثار پراگر ندایمان لائے وہ اس بات پر (قر آن پر ) مار نے ثم واندوہ کے'' سورہ کہف اٹھالیجئے آگے آپ کو بیرآیت ملے گی:

"فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلْى التَّارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا"

پیشانی کی عبارت اس قرآنی آیت کا عاصل اور ترجمہ ہے۔ یوں تو سورہ کہف اول سے آخرتک عجیب وغریب اشارات پر مشتمل ہے لیکن کم از کم میراا پناذاتی خیال یہی ہے کہ اس سورہ میں بھی بیآ یت اور آیت میں بھی''اٹ رھے م'' کا جزوغیر معمولی توجہ کا متحق ہے۔ آثار کا لفظ اثر کی جمع ہے' جواردو میں بھی مستعمل ہے' جس سے شایدوہ صحیح مفہوم د ماغوں میں نہ آئے جو خالص عربی زبان میں اثر کے اس لفظ سے مجھا جاتا ہے۔ لغت میں اس کی تشریح فارس کے ان الفاظ سے کی گئی ہے' منتہی الارب میں ہے''اثر بقیہ چیز سے ونشان'

آ گے بیان کیا گیا ہے کفش قدم کو بھی اسی لئے اثر کہتے ہیں' پھر عربی کا ایک محاورہ فقل کیا ہے' کہتے ہیں اس و ابعد عین' درخق کسے گویند کہ حاصل از دست دادہ و آ ٹارونشان اوطلب نماید' لینی اپنی چیز کوئی کھو بیٹھا ہواور اس کے بعد اس چیز کے آ ٹاراورنشانیوں کو تیز چھوڑ تی ہے۔ ان ہی کی تعبیر عربی حاصل یہی ہے کہ اپنے بعد جن نتائج اورنشانیوں کو چیز چھوڑ تی ہے۔ ان ہی کی تعبیر عربی زبان میں آ ٹار کے لفظ کی ہوئی۔

دوسرالفظ آیت میں باخع کا ہے جس کا مادہ بنجع ہے عام طور پر بنجع کا ترجمہ ہلاک کرنا ' کردیا جاتا ہے' مگر عربی زبان کے ایسے محاور ہے اور زبان زدفقرے مثلا بسیخسے الارض بالز داعة جس کا مطلب میہوتا ہے کہ زمین پراتنی کاشت کی گئی کی روئیدگی کی صلاحیت جاتی رہی اس طرح"ب بعد السر كية"اس وقت بولتے ہيں جب كھودتے ہوئے زمين كےاس طبقة تك آ دمی پہنچ جائے جہال سے كنويں كا پانی البلنے لگے۔ بہر حال كسى معامله ميں جدو جہد كواس كے آخرى حدودتك پہنچاديناب بعد كاعر في لفظ اى مفہوم كوادا كرتا ہے۔

تیسرالفظ اسف کا ہے عُم واندوہ اس کا ترجمہ کردیا جاتا ہے مگر تھی بات یہ ہے کئم واندوہ حزن وملال کی ایک توعام کیفیت ہوتی ہے لیکن یہی کیفیت جب شدت اور تیزی میں آخری شکل اختیار کر لیتی ہے جس کے بعد قلبی کلفت اور بے چینی کا کوئی درجہ سوچانہیں جاسکتا 'تب اسف کے لفظ سے قلب کی اس کیفیت کا اظہار کیا جاتا ہے اس لئے ایس زمین جس میں روئیدگی کی صلاحیت قطعی طور پر باقی نہ رہی ہوالیسی زمین کواد ض اسفتہ کہتے ہیں۔

ان لغوی تشریحات کوسامنے رکھتے ہوئے سید سے اور سادہ الفاظ میں مندرجہ بالا آیت کا خلاصہ یہی ہوسکتا ہے کہ قرآن پرایمان لا کرقرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپ علم وکمل کی تھیجے سے عیسائی قوم اگر محروم رہ گئی ہے تو قرآن بینیں کہ رہا کہ ان عیسائیوں پر افسوس کرتے ہوئے تم ایپ آپ کو ہلاک کر دوگے والی بیقوم دنیا میں چھوڑ کر جانے والی ہے ان کے متعلق رسول الله تُن الله عنا کر یہ بوچھا جا رہا ہے کہ ان کوسوچ سوچ کر کیا اینے آپ کو ہلاک کر دوگے ؟

یہ ہے حاصل اور خلاصہ قرآنی الفاظ کا'اب ظاہر ہے کہ قرآن میں العیاذ باللہ شاعری تونہیں کی گئی ہے بلکہ جوحقیقت تھی صحیح جیجے تلے الفاظ میں اس کا اظہار کیا گیا ہے'اور اس واقعہ سے آگاہی بخشی گئی ہے۔

پس آنخضرت کُلُیْدُاکی بینفیاتی کیفیت کیفی والم کا ایسا طوفان آپ کے اندرامنڈ تا تھا کہ اپناسب کچھ تی گریدواقعہ تھا اور کہ اپناسب کچھ تی گریدواقعہ تھا اور کہ اپناسب کچھ تی گریدواقعہ تھا اور واقعہ تھا اور واقعہ تھا اور واقعہ کے سواکسی دوسرے پہلو کا احتمال ہی کیا ہے تو سوال بیہ ہوتا ہے کہ 'مقیدہ ولدیت' کے وہ مہیب روح فرسا' جان گداز نتائج کیا تھے جن سے رسول اللّٰہ کَالَیٰدُوْمِ اس حد تک متاثر تھے بقینا وہ چلتی پھرتی کوئی معمولی بات نہیں ہو کئی اور اس لئے میں نے عرض کیا کہ اس آیت میں سب سے خلتی پھرتی کوئی معمولی بات نہیں ہو کئی اور اس لئے میں نے عرض کیا کہ اس آیت میں سب سے زیادہ توجہ و تامل کا مستحق ''اشار ھم ''کا جزو ہے' اور اب میں اسی ''اشار ھم ''کی تھوڑی بہت تفصیل

کرنا جاہتا ہوں'جس سے معلوم ہوگا کہ اثباد اور ہم ان ہی دولفظوں میں در حقیقت نسل انسانی کے ایک خاص طبقہ کی کتنی طویل وعریض تاریخ بند ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ''عقیدہ ولدیت' یا کسی مخلوق کا بیٹا کھرانا' خواہ آدمی کے عقلی اور جذباتی اقتضاؤں کے لئے جس حدتک نا قابل برداشت ہود ماغ سے بھی مگرا کرید خیال واپس ہوجا تا ہو اوردل بھی اسے اگل دیتا ہو' کلمہ تنجوج من افو اھھم' 'ایک بات ہے جوان کے منہ سے نکل رہی ہے' اس میں ''افسواہ' یعنی منہ کی طرف سے اس عقید ہے کو جومنسوب کیا گیا ہے' اس میں بھی بظاہراس کی طرف اشارہ ہے کہ اس عجیب وغریب دعویٰ کا رشتہ نہ دل سے ہے اور نہ میں بھی بظاہراس کی طرف اشارہ ہے کہ اس عجیب وغریب دعویٰ کا رشتہ نہ دل سے ہے اور نہ دماغ سے 'بلکہ دعویٰ کرنے والوں کے منہ صرف منہ سے ایک بات نکلتی ہے' ابتداء بھی اس کی منہ سے اور انتہا بھی منہ سے آگے اس کی نہیں ڈھونڈھی جاسکتی۔

مگر کیا سیجئے جب آ دمی طے ہی کر لیتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بہر حال مان ہی کر رہیں گے تو کوئی نہ کوئی راہ دل کی تیلی کے لئے نکال ہی لیتا ہے۔ فد ہب کے متعلق اتن بات تو بہر حال مسلم ہے کہ حواس وعقل کے حدود جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہیں سے رہنمائی کا فرض فد ہب ادا کرتا ہے یا یوں کہتے کہ فطرت انسانی کے جن بنیا دی سوالوں کے جواب عقلی دسترس سے باہر ہیں ان کے حل کا ذمہ دار فد ہب ہے۔

سیایک دافعہ ہے اور مذہب کی ضرورت اس کے اس فرض کی بجا آ وری میں پوشیدہ ہے اس واقعہ کی تعبیر میں عموماً کہنے والے اس قسم کی با تیں کہدد ہے ہیں کہ 'ندہب اور دین وراء عقل ہے ' نین عقل سے بالاتر حدود کے سوالوں کے جواب سے اس کا تعلق ہے کیکن ظاہر ہے کہ اس کا ہر گز یہ مطلب نہ تھا اور نہ ہے کہ بشری جبلت کی بے چینیوں کی تسکین کا جو سامان اپنے پیش کردہ جو ابوں سے مذہب مہیا کرتا ہے یہ الی با تیں ہوتی ہیں جن کے ماننے کی گنجائش آ دمی کی عقل اپنے اندر پیدانہیں کر علی دوسر لے فظوں میں یہ کہئے کہ جبلت کی جس بیاس کا پانی 'یا جس بھوک کی غذا فراہم کرتا ہے 'یہ ایسا پانی یا الی غذا ہوتی ہے جس کے تصور ہی سے عقل اور جذبات میں غثران اور ابکائی کی کیفیت بیدا ہونے گئی ہے ' سے جس کے تصور ہی سے عقل اور جذبات میں غثران اور ابکائی کی کیفیت بیدا ہونے گئی ہے ' ہے جس کے تصور ہی سے عقل اور جذبات میں غثران اور ابکائی کی کیفیت بیدا ہونے گئی ہے ' ہے جس کے تصور ہی سے عقل اور جذبات میں غثران اور ابکائی کی کیفیت بیدا ہونے گئی ہے ' ہے جس کے تصور ہی سے عقل اور جذبات میں غثران اور ابکائی کی کیفیت بیدا ہونے گئی ہے ' ہے جس کے تصور ہی سے عقل اور جذبات میں غثران اور ابکائی کی کیفیت بیدا ہونے گئی ہے ' ہے جس کے تصور ہی ہے خال کی کیفیت بیدا ہونے گئی ہے ' ہے جس کے تصور ہی ہے مقل اور جذبات میں غثران اور ابکائی کی کیفیت بیدا ہونے گئی ہے ' ہے جس کے تصور کی کیفیت بیدا ہونے گئی ہے ' ہے جس کے تصور کی کیفیت بیدا ہونے گئیں ہے ۔

بہر حال زندگی کے جن بنیا دی سوالوں کوہم مذہب کی روشنی میں حل کرتے ہیں واقعہ یہ ہے

کہ ان سوالوں کے جوابوں کے علم یا جاننے کا ذریعہ نہ ہم اپنے حواس کو بنا سکتے ہیں اور نہا پی عقل کو کہتے ہیں اور نہا پی عقل کو کہتے ہیں اور نہ جن باتوں کو ماننے کی صلاحیت بہر حال ہم میں ہونی چاہئے ور نہ جن باتوں کے ماننے کی بھی صلاحیت ہم میں نہ ہوگی تو ان ہی پر ایمان لانے یا ماننے کا مطالبہ نہ ہب کی طرف سے کیسے پیش ہوسکتا ہے کیا آئکھ کو سننے کا اور کان کود کیھنے کا مکلّف بنایا جاسکتا ہے۔

ہمارے ہاں کی قدیم کلامی کتابوں میں مذہبی حقائق کے متعلق عمو ماان کے امکان پر جوزور دیا جاتا ہے اس کا مطلب بہی ہوتا ہے کہ مذہب اپنے پیش کردہ جوابوں کے متعلق براہ راست جاننے کا نہیں بلکہ صرف ماننے کا مطالبہ کرتا ہے اور اس مطالبہ کی تصحیح کے لئے ضروری ہے کہ فطرت انسانی میں ان امور کے ماننے کی صلاحیت موجود ہو۔ ایسا مذہب جس کی تعلیمات کے ماننے کی مطاحیت موجود ہو۔ ایسا مذہب جس کی تعلیمات کے ماننے کی بھی گنجائش آ دمی کی فطرت میں نہ ہو کھلی ہوئی بات ہے کہ جنوں یا فرشتوں کا تو وہ شاید ہوسکتا ہے گرآ دمی کا فدہب وہ نہیں بن سکتا۔

بہر حال بیبر اطویل افسانہ ہے خاکسار کی کتاب ''المدین المقیم''کامطالعہ ان لوگوں کو کرنا چاہئے جن کے لئے میرامیخ ضربیان شفی بخش ثابت نہ ہوا ہو۔

اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرہب اور فرہی حقائق وامور کے متعلق فرکورہ بالا اصول سے ایک ایسی جانی پہچانی بات ہے کہ مختلف فداہب کے مقابلہ ومواز نہ میں عموماً دنیا ای اصول سے کام لیتی رہی ہے۔ پچھلے دنوں یورپ کے ارباب فکر ونظر نے اس سلسلے میں ''غلو' سے کام لیت ہوئے فرہبی حلقوں میں پچھالی با تمیں پھیلا دیں کہ ''جانے'' اور''مانے'' کافرق خام کاروں کے سامنے سے پچھ ہٹ ساگیا اور فدہب جس کی طرف سے ہمیشہ امنو الیعنی مانے کامطالبہ پیش ہوتار ہائیجی دنیا سے کہا جاتا تھا کہ مانو'لیکن سنے والے کہنے لگے کہ ہم تو ان چیز وں کوئیس جانے' ہوتار ہائیجی دنیا جاتے کہ گلاب کے پھول کو پیش کر کے کہا جائے کہا س کو سوٹھو! اور جواب میں کہد دیا جائے کہ گلاب کی خوشبوکو ہم سنہیں رہے ہیں۔

پچھے دنوں مغربی خیالات سے متاثر ذہنیتوں میں المملائکہ 'المجنه 'الناد 'المورخ بیاور اسی تعلق تذبذب اور شک کی کیفیت جو پیدا کی گئی اس کی بنیاد' جائے'' اور 'مانے'' کے اس خلط مبحث ہی پر قائم تھی مُذہب تو کہتا تھا کہ فرشتوں کو مانو!لیکن خواہ مخواہ کی

عقلیت کے مدعیوں کی طرف سے بچھالی باتیں پیش ہونے لگیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کود کھے نہیں رہے ہیں حالانکدان سے دیکھنے کا مطالبہ ہی کب کیا گیا تھا۔ گویاباور کرایا گیا تھا کہ عقل وحواس کی راہ سے جانی ہوئی باتوں کو فد بہب پیش کرتا ہے تب تو خیران کو مان لیا جاسکتا ہے لیکن عقل وحواس کی معلومات میں فد بہب اضافہ بھی کرسکتا ہے اس حق خیران کو مان لیا جاسکتا ہے اس کت معلومات میں فد بہب اضافہ بھی کرسکتا ہے اس حق معالم میں اب تک پھڑ پھڑ ار ہا ہے۔ خیر بہ قصہ تو اگلے زمانہ کا ہے لیکن پچھ دنوں سے مغالطہ کے جال میں اب تک پھڑ پھڑ ار ہا ہے۔ خیر بہ قصہ تو اگلے زمانہ کا ہے لیکن پچھ دنوں سے مغالطہ کے جال میں ایک بئی تحر کے مذبی دائروں میں چل پڑی ہے یعنی اس مسئلہ کا مہارا لے کر کہ فد جب وراء عقل ہے اب یہ نیا شگوفہ کھلایا جار ہا ہے کہ عقلی منطق سے جس صد تک جو فد ہب جتنا زیادہ دور ہوگا اس حد تک شمجھا جائے گا کہ سچائی سے وہ زیادہ قریب ہے ایسا فد ہب جس کا مرعقیدہ نیادہ دور ہوگا اس حد تک شمجھا جائے گا کہ سچائی سے وہ زیادہ قریب ہے ایسا فد ہب جس کا مرعقیدہ عقلی معیار پر کہرا ثابت ہو کر نظے اعلان کر دیا گیا کہ وہ فد ہب نہیں بلکہ ایک قسم کا عقلی گور کے دھندا ہے۔

عیسائی مذہب کا بنیادی عقیدہ لیعنی خدا کے متعلق ولدیت کا عقیدہ جس میں ایک کو تین اور تین کوایک تسلیم کرنے پر آ دمی مجبور ہے۔ یہی عیسائی مذہب کی صدافت کی دلیل ہے۔ نہ عقل ہی میں اس کے ماننے کی گنجائش ہے اور نہ انسانی فطرت ہی اس کو قبول کرسکتی ہے۔

بہر حال اس کا نتیجہ بیہ ہوا اور اس کے سوا دوسرا نتیجہ اس کا اور ہوہی کیا سکتا تھا کہ ایسا مسئلہ جو د ماغ کے لئے بھی صرف ٹھوکر ہے وہ ماننے والوں کے افواہ یا ذہنی دائر ہے ہی میں گھومتار ہا۔ افواہ سے آگے دل ہویا د ماغ کسی سے کسی قسم کا کوئی رشتہ میے عقیدہ قائم نہ کرسکا۔

#### ‹ · كليسا' · كاظهور:

مگریہ عجیب بات ہے کہ گوبذات خود میا فواہی مسئلہ زبان اور تالوسے نہ خود آ گے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور نہ اس کے ماننے والے اس کو آ گے بڑھانا چاہتے تھے لیکن جس قسم کی گرویدگی عیسائیوں میں حضرت مسے (علیہ السلام) کے متعلق پائی گئی ہے ندا ہب عالم کی تاریخ

میں اس گرویدگی اور شیفتگی کی نظیر مشکل ہی ہے ل سکتی ہے۔

اس غیر معمولی گرویدگی اور وارفگی کے اسباب خواہ کچھ ہی ہوں خدا کو''صورت انسانی'' میں لانے کا بیہ نتیجہ ہو یا '' نظر یہ ولدیت' کے پیش کرنے والوں نے کفارے 🗗 کے غلاف میں لیسٹ کر جواس کو پیش کیا تھا اس چیز نے فد ہب کے بازار کا سب سے چلتا ہوا سودا اس کو بنا دیا ہو ئیا اس کے سواد وسر سے اسباب و وجوہ ہوں' مگر ہوا یہی کہ خود بیہ سئلہ تو ''افواہ' کے چکروں میں گھومتا رہا' لیکن اس سے بچٹ بچھٹ بچھٹ کر جڑوں اور جڑوں کے باریک باریک رمیثوں اور رگوں کا ایک طویل سلسلہ اندر ہی اندر مانے والوں میں بڑھتا اور پھیلتا رہا' اور جوں ہی سازگار مانے والوں میں بڑھتا اور پھیلتا رہا' اور جوں ہی سازگار مانے والوں میں بڑھتا اور پھیلتا رہا' اور جوں ہی سازگار مانے مان کی میں انہیں آئے ان ہی جڑوں سے شاخیں نگلیں' برگ و بار آئے' آخر میں'' کلیسا'' کے نام سے فلات میسر آئے ان ہی جڑوں سے شاخیں نگلیں' برگ و بار آئے' آخر میں'' کلیسا'' کے نام سے فرہی و نیا میں ایک ایسے تناور بلند و بالا گھنے درخت کی شکل اس نے اختیار کر لی' جس کی نظیر فیاب وادیان کی تاریخ میں نہ پہلے ملتی ہے اور شاید اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے بعد کو بھی اس کی مثال مشکل ہی سے ڈھونڈھی جاسکتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ہذاہب وادیان میں پھے چزیں تو منوائی جاتی ہیں اور جن باتوں کے منوانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے ان کی بنیاد پر عملی مطالبات کی بھی ایک فہرست مانے والوں کے سامنے رکھی جاتی ہے اس لئے ایمان و عمل پر ہر مذہب کی بنیاد قائم ہے۔ بنیادی تعلیم میں تو تقریباً ہر مذہب میں ایمان وعمل دونوں پر زور دیا جاتا ہے کہ لئین آ کے قدرتا یہ وال بیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں (یعنی ایمان وعمل) میں ہے کسی ایک چنز کی پابندی میں قصور کئین آ کے قدرتا یہ وال بیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں (یعنی ایمان وعمل کے ایمان پر اور بعضوں نے عمل کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس وال کے جواب میں اپنے طبعی رجمانوں کی بنیاد نوٹھ نظر کے اس اختلاف پر قائم ہے کہ مسلمانوں میں بھی مرجہ اور معتز لدوخوارج وغیرہ اس سلمکی شاخیں ہیں۔ مرجہ کے نزد یک ایمان ہی سب پھے ہائیان ہو مگر عمل نہ ہوتو نجات سے مؤمن محروم ندر ہے گا ان کے مقابلہ میں معتز لدوخوارج کے نزد یک اس ایمان کی کوئی قیست نہیں جس سے میچ عمل پیدا نہ ہو۔ فد ہب یہود کا عموی رجمان بھی عملیت کی طرف تھا جس کی تعمیر وہ شریعت سے کرتے تھے۔ بینٹ پال نے ولدیت کا نظر یہ جب عیسائیوں میں چیش کیا تو اس کے ساتھ تعمیر وہ شریعت سے کرتا جاتا کہ ا

''ابٹر بیت کے بغیر خداکی راست بازی ظاہر ہوئی ہے'' بیٹر بیت کے بغیر خداکی راست بازی کیاتھی؟

' ایعنی وہ راست بازی جمسے پرایمان لانے ہے سب ایمان والول کو حاصل ہوئی ہے'' (بقیم آئندہ)

بہ ظاہر عیسائی دنیا کلیسا کی اس جھاؤں کے نیچے مٹی ہوئی سجھی جاتی تھی'کیکن درحقیقت وہ ان جڑوں میں جکڑی ہوئی تھی جواندر ہی اندر پھوٹتی اور بڑھتی ہوئی زنجیروں'لو ہے کی زنجیروں کی طرح سرسے پاؤں تک عیسائیوں کے ظاہر و باطن کے ساتھ چیٹ گئی تھی۔

''کلیسا'' کا نظام کیے قائم ہوا' ابتداءاس کی کس شکل میں ہوئی' یہود یوں یا اولا داسرائیل کے محدو ددائرے سے نکال کرعیسائیت کے پیغام کو یورپ کی غیرمختون غیراسرائیلی قوموں میں پہنچانے میں تدبیرکرنے والوں نے کن کن گفتہ دنا گفتہ بہتد بیروں سے کام لیا؟

شادل جس کا نام بعد کو پولس اور آج کل سینٹ پال ہے بیخص کون تھا؟ ایشیا کو چک کے صوبہ کلکیہ کے شہر سیس اپنے مولد ہے بیالسطین کیسے پہنچا اور وہاں یہودی علماء کے وفا دارشا گرد کی صورت اختیار کر کے میچ کے ماننے والوں پر مظالم کے پہاڑ پہلے جواس نے توڑے اور آخر میں عیسائیوں کوستانے کے لئے بیکل کے یہودی علماء کے تعمد لیقی خطوط کے کر جب وہ دمشق جا میں عیسائیوں کوستانے کے لئے بیکل کے یہودی علماء کے تعمد لیقی خطوط لے کر جب وہ دمشق جا رہا تھا تو اچا تک اس کا یہ دعویٰ کہ میں علیہ السلام کی روح اس پر تجلی ہوئی اور غیبی آ واز آئی۔

"اعشادل اعشادل تو مجھے كيوں ستاتا ہے"

پھرجیسا کہاس کا بیان ہےاس کے یہ پوچھنے پراے خداوندتو کون ہے؟ یہ جواب ملاکہ ''میں یبوع ہوں' جسے تو ستا تا ہے' گر اٹھ شہر میں جا اور تجھے جو کرنا چاہئے وہ تجھ سے کہا

گزشتہ سے پیوستہ) ۔ راست بازی کے حاصل کرنے کے اس طریقہ کا نام''مفت کی راست بازی'' رکھا گیا۔ بینٹ یال کے اس خط میں ہے۔

''اس مخلصی کے دسلہ سے جو بیوغ مسے میں''مفت راست باز''مشہرائے جاتے ہیں' توجیہ بیر کی جاتی ہے کہ: ''اسے (یعنی بیوغ مسے ) کوخدانے اس (بیوغ مسے ) کےخون کے باعث ایسا کفارہ تشہرایا ہے جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا'' (رومیوں کے نام بینٹ یال کا خط'باب۳)

کہا جاتا تھا کہ ایک گناہ کی دوسزا کیں خدا کی طرف ہے نہیں مل سکتیں اپنے ماننے والوں کے گناہ کی سزامیں مسیح جب ایک دفعہ صلیب پا کرسز انجھیل چکا تو ماننے والوں اور سسے پر ایمان لانے والوں کو ان کے انہیں گناہوں کی سزا دوبارہ کیسے دی جاسکتی ہے یہی کفارہ کا مسئلہ ہے۔ مسیحی دنیا میں بیسوال وجواب یعن میں کیا کروں کہ نجات پاؤں مسیح یسوع پر ایمان لاتو ہے جائے گا''ایک عام زبان زدفقر ہے کی حیثیت ہے مشہور ہے۔

جائےگا۔(اعمال، ۵/۹)

پھر بجائے دشمن کے مسیحیت کا مبشر اور منادی کرنے والا وہ کیسے بن گیا؟ کہاں کہاں پھرا'
اور آخر میں بہ عہدشاہ نیر ورومیوں کے دارالسلطنت' رومۃ الکبریٰ' میں قیدیوں کی شکل میں وہ
کیسے پہنچا؟ وہیں وہ مارا گیا' فن ہوا' پھراس کے مدنن اوراس کے ساتھ حضرت سے علیہ السلام کے
حواری پھرس کی جعلی قبر کا دعویٰ کر کے رومہ میں عیسائیت کا مرکز کیسے قائم کیا گیا' جس نے
آخر میں'' کلیسائے رومہ'' کا نام پایا۔ اوراس رومی کلیسا کی اجتماعی طاقت کا شخصی مظہر یا اقتد ار
اعلیٰ پوپ کے نام سے گدی پر کیسے آگیا؟ پھر ایک کے بعد ایک ای طرح پوپوں کا جانشیٰ کا
سلسلہ شروع ہوا' رفتہ رفتہ بالآ خرکلیسائے روم کے پوپ کا اقتد ارمطلق' اور اس کے غیر محدود
اختیارات عروج کے اس نقطہ تک پہنچ گئے کہ ان کے آگے عوام تو عوام سلاطین اور بادشاہوں کی
مخسینہیں چلی تھی' پوپ کے عیسائیوں کی جان و مال عزت و آبر و کے مالک پوپ اور پوپ کے
وہ نمائندے سے جو اس ملک کے طول وعرض میں گر جے بنا بنا کر کیڑوں کی طرح تھیلے ہوئے
سے ۔س کماتے سے اوروہ کھاتے تھے۔

یہ سارے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب کے لئے ہزار ہا ہزار صفحات کی ضرورت ہے ' تفصیل کے لئے تو بورپ کی عام تاریخ اور کلیسائے رومہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہئے لیکن بطور نمونہ چند تاریخی شواہد کا پیش کر دینا غالبًا ان لوگوں کے لئے مناسب ہوگا جنہوں نے'' دین صلیبی''اور بورپ جس صورت حال سے اس دین میں داخل ہونے کے بعد دو چار ہوا'ان با توں کی تاریخی تفصیلات کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔

<sup>●</sup> کلیسائے رومہ کی عظمت کا زیادہ تر دارو مدار مدت تک بطرس کا مصنوی مدفن تھا الیکن حال میں اس خیال کو غلط تھ ہرایا گیا ہے اب سمجھا جاتا ہے کہ بطرس عراق اور ایران کے درمیانی علاقوں میں عیسائیت کا پر چار کرتے ہوئے کہیں مرگیا' سینٹ پال اور بطرس میں اختلافی نقط نظریہ تھا کہ پال کے نزد یک' صرف سیح کو خدا کا بیٹا مان لینا' محض بہی نجات کے لئے کافی ہے لیکن بطرس موسوی شریعت کے احکام کی تعمیل کو بھی ضروری قرار دیتا تھا۔ جرمنی کے ارباب حقیق کچھ دن ہوئے اس نتیجہ تک پہنچ ہیں کہ سینٹ پال کی ساختہ پرداختہ عیسائیت مصرت میں علیہ السلام کی بیش کردہ عیسائیت سے مختلف تھی اور یہ اختلاف شروع ہی سے چلا آ رہا تھا۔ (دیکھوتارن خابل بلیکی' ترجمہ طالب الدین ص ۱۵۵)

مخضریہ ہے کہ تقریباً تین سوسال تک تو سینٹ پال کا پھیلا ہوا''صلیبی دین' اور نظریہ ولدیت کے ساتھ کفارہ کا مسئلہ اندر ہی اندر یورپ کے باشندوں میں پھیلتا رہا۔ بت پرست رومی حکومت نے اس جدید دینتج کیک کالفت میں اپنا آخری زورصرف کر دیا مگر جتنا اس کو دبایاجا تا تھا اس قوت کے ساتھ یہ تج کیک آگے بڑھتی چلی جاتی تھی۔ تا ایس کہ تین سوسال بعد کہتے ہیں کہ بت پرست رومی بادشاہ سطنطین نے بالآ خریبی فیصلہ کیا کہ خود وہ اس دین کوقبول کر لئ گویایوں رومی حکومت کی ووست اور پشت پناہ بن گئی۔ حکومت کی اسی پشت پناہی کے زیراثر رومہ کے کلیسا کا اقتد ارغیر معمولی طور پر بڑھنے لگا'یورپ کی متند تا ریخ جس کے مصنف گرانٹ صاحب بیں اپنی کتاب میں انہوں نے چندو ٹایش کا تذکرہ کیا ہے جن کے متعلق کلیسائے رومہ کا دعولی تھا کہ وقتا فوق قار وی حکومت کی طرف سے اسے عطا ہوئے' جن کے متعلق کلیسائے رومہ کا دعولی تھا کہ وقتا فوق قار وی حکومت کی طرف سے اسے عطا ہوئے' جن میں ایک مشہور قد یم وثیقہ وہی ہے جس کا نام''عطیہ سطنطین'' تھا' گرانٹ صاحب نے اس کا میں جس کا نام''عطیہ سطنطین'' تھا' گرانٹ صاحب نے اس کا ترجمہ بیدرج کیا ہے۔

"شاہشاہ کانسٹن ٹائن (قسطنطین) وفادار رحم دل قادرونیک منش بادشاہ اقوام المانی وسریانی وجرمانی و برطانی و ہونی 'پارسا' وخوش نصیب فاتح و غازی و ذی شان مرض جذام میں ببتلا تھا اور بت پرست پجاریوں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ معصوم بچوں کے خون میں نہائے بغیرا سے صحت نہیں ہو عتی مگر سینٹ پال اور سینٹ پیٹر کی دعاؤل سے اسے صحت حاصل ہوئی اور صحت یابی کے شکریہ میں اس نے تھم دیا کہ کلیسائے رومہ کا 'دقسیس اعلی'' تمام دنیا کے قسیبوں کا سردار ہوگا اور پوپ سلوسٹر کلیسائے رومہ کا 'دقسیس اعلی'' تمام دنیا کے قسیبوں کا سردار ہوگا اور پوپ سلوسٹر ہمارے کلات رومہ اور خود شہر رومہ اور اطالیہ کے تمام اصلاع اور صوبوں اور ممالک غرب (پورپ) پرقابض رہے گا۔'' گرانٹ صاحب نے لکھا ہے کہ اسی عطیہ قسطنطین کے آخر میں یہ الفاظ بھی تھے۔ گرانٹ صاحب نے لکھا ہے کہ اسی عطیہ قسطنطین کے آخر میں یہ الفاظ بھی تھے۔ گرانٹ میں ختم عالم تک کسی قسم کی ترمیم یا تغیر نہ کیا جائے'' (ان احکام میں ختم عالم تک کسی قسم کی ترمیم یا تغیر نہ کیا جائے'' (دیکھوگرانٹ کی تاریخ پوپ ص ۲۰۲۰ ترجمہ اردود ادر الترجمہ جامعہ عثمانیہ)

یا حواری پطرس جن کااصلی نام شمعون تھا'ان کا درگاہ ہے اوراس کے ساتھ پولس یعنی سینٹ پال کا مدفن بھی و ہیں بتایا جاتا تھا گویا دونوں درگاہوں کے مجاوروں کی طرف سے باوشاہ کو خوش خبری صحت کی سائی گئی۔ صحت کے بعد بیصلہ شاہی در بارسے ملا۔ گرانٹ صاحب نے لکھا ہے کہ:
'' پندرہویں صدی عیسوی تک جس میں یورپ میں پھرعلوم کا دور دورہ نہ ہوا' کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس تحریر کو جعلی قرار دے یا اس کی صحت میں شک و شبہ کرے' ہمت نہ تھی کہ اس تحریر کو جعلی قرار دے یا اس کی صحت میں شک و شبہ کرے' (ص:۲۵۱ کتاب نہ کور)

بعد کو جو پچھ ہوااس کا قصہ تو آ گے آ رہا ہے اتن بات تو عرض بھی کر چکا ہوں کہ عیسیٰ الینائے کے حواری پطرس کی درگاہ ہی کواس زمانہ میں فرضی قرار دیا گیا ہے لیکن بقول گرانٹ صاحب ۸۲۰ء جس میں مذکورہ بالا و ثیقہ کا اعلان کلیسا کی طرف سے کیا گیا تھا اس وقت سے ہزار بارہ سوسال تک اس کے متعلق شک کا خیال بھی ارتد ادو کفر کے ہم معنی تھا۔

اور ایک یمی کیا' ای قتم کے بیسیوں ذرائع مسلسل اختیار کئے گئے تا ایں کہ بقول گرانٹ صاحب گیارہویں صدی عیسوی کے مشہور پوپ گری ہفتم کے زمانہ میں کلیسا کی طرف سے یورپ کے حکمرانوں اور سلاطین وامراءاور عام باشندوں کوخطاب کر کے بیاعلان شائع کر دیا گیا'

'' پاپائے رومہ کا دنیا میں کوئی ٹانی نہیں' اس کے افعال پر حرف گیری کرنے والا کوئی نہیں کلیسار ومہ کونہ بھی دھوکا ہواہے اور نہ ہوگا''۔

اس میں بیجھی تھا کہ:

پوپ کوشہنشاہوں کےمعزول کرنے کا اختیار ہے۔انسانی نخوت نے باُدشاہوں کی قوت پیدا کی اور خدا کے رحم نے بشیوں کی قوت پیدا کی۔

آخر میں تھا کہ:

''پوپشہنشاہوں کا آقاہے'۔( کتاب مٰدکورص ۲۷۸)

اور بیصرف دعویٰ ہی نہ تھا جنہوں نے یورپ کی قرون متوسط کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی واقعہ بھی تھا۔اس قتم کی تحریریں جیسا کہ گرانٹ ہی نے لکھا ہے عمو ما یو یوں کی

طرف سے بادشاہوں کودھمکانے کے لئے شائع ہوتی رہتی تھیں کہ:

''خدا نے ہمیں (یعنی پوپ اور پوپ کے چیلے جانٹوں کو) بادشاہوں اور شہنشاہوں کا سرتاج بنایا ہے' تا کہ ہم اس کے نام سے جے جاہیں اکھاڑ پھینکیں' تباہ کر دیں اور اگر جاہیں تو تخم ریزی کریں اور نئ عمارت ہنا کیں۔''

يەدعوى بھى كياجا تاتھا كە:

''اگردنیاوی حکومت سے غلطی ہو جائے تو روحانی حکومت اس کی اصلاح کر سکتی ہے' اوراگرروحانی حکومت سے کوئی غلطی سرز دہوتو اس کا انصاف کرنے والا خداہے''

اور یوں یورپ کی ساری دنیاوی حکومتوں کے حکمران روحانی حکمراں یعنی بوپ اور بوپ کے احکام کی کے نمائندوں کے آئنی پنجوں میں اس طرح دیے ہوئے تھے کہ بلا چون و چرابوپ کے احکام کی افتحال کے جائیں اس کے سواان کے لئے کوئی چارہ باقی ندر ہاتھا۔

عام رعایا برایان ہی حکمرانوں کے قبضے میں تھی'اس لئے نیتجنًا یورپ کے عام باشندے کلیسا کے احکام سے سرتا بی کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔

ماسوااس کے ''اعتراف گناہ'' کا ایک طریقہ بھی کلیسا کی طرف سے عوام میں جاری کیا گیا گھا نے تھا نے تھا نے تھا نے تھا نے تھا نے ہو کے نمائندے ملک کے طول وعرض میں میل دومیل کے فاصلوں سے اپنے تھا نے ''جرچ'' بنائے بیٹے رہتے تھے'ان کا کام یہی تھا کہ تو بہ کرنے والوں کے گناہوں کی فہرست کی خلوت میں ساعت کریں اور جو معاوضہ طے ہو جاتا تھا اس کو لے لے کر مغفرت اور بخشش کا لائسنس تو بہ کرنے والوں کو عطا کیا جاتا تھا۔ اس مغفرت نامہ کو تاریخوں میں آج بھی لوگ نقل کرتے ہیں جس سے تو بہ کرنے والوں کو کلیسا کے نمائندے سرفراز کرتے تھے۔ ابتداء اس مغفرت نامہ کی ان الفاظ سے ہوتی تھی۔

'' ہمارارب سے بچھ پررحم کرے'اور جن مقدس تکلیفوں کواٹھا کرسے کو جوحقوق حاصل ہوئے ہیں ان کے معاوضہ میں تیرے گناہ معاف ہوں''

مغفرت نامدی پیشانی کی اس عبارت کے بعد آ گے بیہ وتاتھا:

"پس معلوم ہوا کہ سیج کے رسولوں بطرس و پولس اور جلیل القدر بوپ کی حکومت نے اس

خاص علائے میں جو بیا قتد ار مجھے بخشا ہے کہ تمہار ہاں گنا ہوں کو میں معاف کر دوں جوتم سے صادر ہو چکے ہیں یا کلیسا کی طرف سے تم پر عائد ہوتے ہیں خواہ وہ جیسے کچھ ہوں اور جو کچھ بھی ہوں نیز ایسے سارے گناہ جن کے بخشے اور جن کی بندش سے کھو لنے کا اختیار پوپ صاحب کو ہے ہوں نیز ایسے سارے گناہ جن کے بخشے اور جن کی بندش سے کھو لنے کا اختیار پوپ صاحب کو ہے وہ سب تیرے بخشے گئے ۔ اسی طرح ''کلیسائے رومہ'' کی گنجی جتنی دراز ہے' اسی کی نسبت سے تیرے ایسے گناہ بھی معاف کئے گئے جو آ گندہ تجھ سے سرز د ہوں ۔ اب میں بختے کلیسا کے رموز اور جس وحدت کوکلیسا نے پیدا کیا ہے وحدت کے اسی دائر سے میں کتھے داخل کرتا ہوں اور جس وحدت کوکلیسا نے پیدا کیا ہے وحدت کے اسی دائر سے میں کتھے داخل کرتا ہوں ۔

آ خرمیں کھا ہوتا تھا' کہ:

اب جوتو مرے گا تو عذاب کے دروازوں کواپنے اوپر بند پائے گا اور فردوس بریں کے دروازوں کواپنے اوپر بند پائے گا اور فردوس بریں کے دروازوں کواپنے اوپر کھلا پائے گا۔ بہر حال جس زمانہ میں بھی تو مرے گا تو اس ''مغفرت نام'' کی تا ثیری قوت سے تو ہمیشہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے مستفید ہوتا رہے گا'' (آمین) (منقول از اظہار الحق' عربی ص ۳۷ج ۲۰)

مغفرت ناموں پر باضابطہ فیس کی ابتداءاگر چے صلیبی لڑائیوں کے زمانہ میں کہتے ہیں کہ ہوئی' کیکن جب رواج پڑ گیا تو اس کی تجارت نے رفتہ رفتہ سارے پورپ میں غیر معمولی فروغ حاصل کیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ سلاطین کے عزل ونصب کے مسئلہ کو قابو میں لانے کے ساتھ''اعتراف جرم''کے پردے میں لوگوں کی شخصی زندگی کی کمزور یوں کاعلم کلیسا کے پاس ایک ایساشکنجہ تھا کہ پادری سب پچھ کرر ہے تھے جسے اس شکنجے میں جکڑے ہوئے عوام دیکھتے تھے مگر پچھ بول نہیں سکتے تھے' عوام کا مال' ان کی جان اور آخر میں عزت و ناموس سب پر اطلاقی تصرفات کا اقتدار یا در یوں کو حاصل تھا۔

کلیسا کی آژمیں:

کلیسائی رہبانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں و کثیر منہم فیاسقون ان راہول

کی اکثریت فاسل بن گئی کا جواعلان کیا گیاہے اس قرآنی آیت کی تفسیر سے بورپ کی تاریخیں معمور ہیں موشم نے تاریخ کلیسا میں لکھاہے کہ:

''متاہل اور شادی شدہ لوگوں پر مانا جاتا تھا کہ شیطان کا اثر ہے'اس لئے جولوگ کلیسا میں عہدہ حاصل کرتے تھے'وہ شیطانی اثر ہے محفوظ رہنے کے لئے شادی نہ کرتے تھے'اسی طرح عورتیں بھی تجرد کی زندگی اختیار کرتی تھیں''۔

گراس ابتداء کی انتها کیا ہوئی؟ موشم ہی کا بیان ہے کہ:

''لکن بیساری با تیں صرف دکھاوے کی تھیں' مجر دمر دوں کے بستر رات کومجر دعورتوں سے آ با دنظرآ تے تھے' بیعورتیں مردوں کی نا جائز خواہشوں کو پورا کرتی تھیں''

اس نے لکھا ہے کہ:

''ایک عورت معمولاً ایک مرد کے تصرف میں نہیں رہتی تھی' آج ایک عورت آئی تو کل دوسری' اسی طرح در بردہ بیسلسلہ قائم رہتا' مگر بہ ظاہریبی کہا جاتا تھا کہ مجر دمر داور مجر دعورتیں اپنی رسائی اورعفت کوقائم رکھتی ہیں۔''

''مقدس کلیسا'' کی ان اندرونی غلاظتوں اور گند گیوں کا مشاہدہ اور تجربہ بھی بھی بعض نیک دل پادر یوں کو بھی بے چین کردیتا تھا۔ برنردوس نامی اسقف کی ایک نظم اس سلسلہ میں خاص طور پرمشہور ہے'جس کے ایک شعر کا ترجمہ ہے:

'' نکاح کے معزز اور پاک آئی طریقہ کو کلیسا سے خارج کر دیا گیا' جس سے پاک خواب گاہ وہ آ دمی کومیسر آتی تھی' اور بجائے اس کے کلیسا کی خواب گاہوں کو عیاشی کا چکلہ بنادیا گیا ہے' جن چکلوں میں مرداورعورتیں جو ماں اور بہنیں ہیں' ہوشم کے گندہ حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں'۔

ایک پرتگالی پادری الفاروس بلاحیوس نامی نے مغربی مما لک کے عام کلیساؤں کی ان ہی اخلاقی زبوں حالیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خصوصاً اسپین کے متعلق لکھاہے کہ:

'' کاش ایباہوتا کہ کنوارے رہنے کا جوعہد کلیسامیں شریک ہونے والوں سے لیا جاتا ہے یہ عہد نہ لیا جاتا۔ آج اس عہد کا نتیجہ یہ ہے کہ اسپین کے عام باشندوں کے بچوں میں زیادہ اکثریت کلیسا کے نہ ہی خدام کے بچوں کی ہے' (اظہارالحق'ج ۲ عربی)

الغرض کلیسا کی''ر بہانیت' باہر سے جیسی کچھنظر آتی ہولیکن بتدریج اندر بی اندر یہی 
''ر بہانیت' فسق کی''اکثریت' کے قالب میں دھل گئ۔قرآن کا بیایک ایسادعویٰ ہے جس کی
تائید سے کلیسا کی تاریخیں لبریز ہیں۔ان اندرونی گندگیوں اور غلاظتوں کے ساتھ ساتھ اس کلیسا
کی قوت کے بدولت باہر میں''پوپ' کالا ہوتی' اقتدار بڑھتے بڑھتے اس نقطہ تک پہنچ گیا تھا کہ
کلیسا کی طرف سے فرنسیس زابادلا جو پوپ کے جلس خاص (ڈیکن) کارڈنیال تھا ۔ اس نے بیہ اعلان عام کردیا تھا کہ:

'' پوپ کوحق حاصل ہے کہ جو کچھاس کے جی میں آئے کرے تاایں کہ خدانے جن چیزوں کوحرام تھمرایا ہے' پوپ چاہے تو ان کوحلال قرار دے سکتا ہے''

آ خرك الفاظ (العياذ بالله) ال" اعلان عام" كي يق :

"بوپ (افتدار) خدا ہے بھی بڑھا جوا ہے" (اظہار الحق عربی ج ۱۲۲)

اورآئے دن پوپاین اس فرعونی اقتدارے عموماً کام لیا کرتا تھا

پروفیسرمیکائیل (میخائیل) کی عربی کتاب جوبیروت میں۱۸۵۲ء چیپی ہے اس میں آپ کوطویل فہرست ان چیزوں کی ملے گی جن میں پوپ نے اپنے اقتدار سے ردو بدل کیا تھا۔ میخائیل نے لکھا ہے:

''روپییا کے کرحرام کوحلال ٔ حلال کوحرام کردینا میہ پوپ کاعام دستورتھا''

مغفرت نامہ کی تجارت' یا حرام کو حلال اور حلال کو حرام تھبرانے کا مقدس معاوضہ اور عام نذرو نیاز اور اوقاف € وغیرہ وغیرہ کی آمدنی کے بشار ذرائع کے سوا' بیشاعری نہیں واقعہ ہے

کلیسائی نظام میں مختلف عہدول کے مختلف نام تھے۔اسقف جو یونائی لفظ کا معرب ہے بیسب سے برا عہدہ تھا اگریزی میں اس کو 'بشپ' کہتے ہیں۔اسقفوں کے بعد قسیس قسیس کے بعد بشپ اور پر لیٹ کا درجہ تھا۔ پوپ کی کونسل اعلی کا نام ڈیکن تھا جس کے ارکان کی تعداد سترتھی' اس کونسل اعلی کے ہر رکن کو ''کارڈینال'' کہتے تھے۔۱۱

 <sup>◄ ﴿ ﴿ ﴿</sup> كَالِمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

کہ خدا کی رحمت سیر اور پاوسیر کے حساب سے کلیسا اور کلیسا کے نمائندوں کی طرف سے عموماً بکتی تھی۔ عام قاعدہ تھا کہ سکرات موت کے وقت علاقہ کے پادری کا مرنے والے کے سر ہانے رہنا ضروری تھا کوئی جا گیردار مرر ہا ہے پاوری صاحب بلائے گئے مراقبہ میں ان کو محسوس ہوا کہ مرنے والے کی روح کو لینے کے لئے ساہ سیاہ آتھیں آتھوں والی خبیث روحیں اتر رہی ہیں پاوری اس حال سے لوگوں کو مطلع کرتا ہے پھر کیا کیا جائے کلیسا کے نام سے جا کداد وقف کی جائے اور منت مانی جائے ہوئے جب سارے مراحل ملے ہو جائے تب پادری سر گئر یباں ہو جاتا اور مسکراتے ہوئے چبرے کے ساتھ بٹارت سناتا کہ خبیث روحیں واپس ہو گئیں اور مجھے دکھایا گیا کہ نورانی ہتایاں یاک روحیں اب اتر رہی ہیں۔

الغرض گونا گوں نت نئے طریقے کلیسا کی طرف سے اس لئے تراشے جاتے تھے کہ ملک کے باشندوں کی کمائی ہوئی آمدنی کسی نہ کسی طرح کلیسا کے حکام اور خدام کے پیٹ میں اترتی چلی جائے۔

اس میں کوئی شبہیں کئریب عوام کی منہ ہی زوداعتقادیوں سے ناجائز فا کدہ اٹھانے والے دنیا کے اکثر مذاہب وادیان میں پیدا ہوتے رہے ہیں' اور کسی نہ کسی شکل میں آج تک ابلہ فریبیوں کا بیسلسلہ دنیا میں جاری ہے لیکن دین صلیبی میں کلیسا اور پوپ کے نام سے جونظام قائم

(گزشتہ سے پیوستہ) میں آگے بڑھ جاتا تھا۔ انگلتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ سلیبی لڑائیوں کے بھگوڑوں نے'' خیر سے بدھو گھر آئے''اس کی خوشی میں انگلتان کی قربان گاہوں اور چلوں میں جونذریں چڑھا کی آمدنی مس بکٹ اسقف جوتازہ مردہ تھا'اس کی قبر پرتواس ہزار تین سوچھتیں (۸۰۳۳۱)روپ چڑھا و نے کی آمدنی ہوئی' لیکن اس کے مقابلہ میں حضرت مریم علیہ السلام کی قربان گاہ کے چڑھا و نے کی میزان کل تین سوہتیں (۳۳۲)روپ تھی' اور اس سے بھی طرفہ ما جرابہ تھا کہ خود خدا کے بیٹے سے کی قربان گاہ پراکتیں (۳۱)روپیہ کی آمدنی ہوئی' ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کے باپ کے نام سے ایک بیسہ بھی نہ آیا۔

ای کتاب میں کھاہے کہ ان ہی بھگوڑوں میں جودین زندگی میں ایک گوندا متیاز کے مدمی تھے اپنے ساتھ کچھ تبرکات بروشلم سے لائے تھے جن میں سے کی صلیب کا ایک ٹکڑا مسیح کا خرقہ اوروہ پھر بھی تھا جس نے سیح کو د کھ دیا تھا اور سب سے دلچسپ وہ کرن تھی جس کے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ اس ستارے کی بیے کرن ہے جے مجوسیوں نے مسیح کا ستارہ قرارد ہے کر بجدہ کیا تھا۔ ہوا تھااس کی نوعیت' ابلہ فریبیوں' کے عام قصے سے قطعاً الگ تھلگ تھی'اس لئے باوجودا ہتمام اختصار کے مجھے کچھ تفصیل سے کام لینا پڑا جس سے کلیسااور پوپ کے غیر معمولی اقتدار کا کچھ انداز ہ پڑھنے والوں کو ہوسکتا ہے۔

دوسرے مذاہب وادیان میں زیادہ سے زیادہ بید یکھا گیا ہے کہ وقت کے حکمرانوں پرکسی ''فہ ہی شخصیت'' کا اثر قائم ہوا اور اس'' اثر'' سے اچھا یا برا کام اپنے اپنے وقت پر لینے والے لیتے رہے' لیکن پوپ کے'' دین صلیبی'' کا کلیسائی نظام شخص نظام نہ تھا' بلکہ وہ باضا بطرا یک ایسا مستقل نظام تھا کہ ہزار بارہ سوسال تک بقول ہوک

''شہنشاہی اور پاپائی کی مثال علی التر تیب' جیا نداور سورج'' سے دی گئی ہے''

(كتاب ارتقائے نظم حكومت جاص٢٢٣)

جس کا مطلب یہ تھا کہ یورپ کے عام سلاطین وملوک ہی بلکہ شہنشا ہی کے اقتد ارر کھنے والی ہستیوں کے متعلق سیمجھا جاتا تھا کہ ان کی قوت کا نور کلیسائے روم کے پوپ کے نورا قتد ار کاعکس ہے جیسے چاند کا نور آفتاب کے نور کے ساتھ وابستہ ہے۔

''سیاس حکمرانوں کوکلیسائے مذہبی حکمران کے ماتحت رکھنے کے لئے یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اس کا فریضہ نائب عیسیٰ (پوپ) کے ہاتھ میں ہونا چاہئے کیونکہ وہی تنہا بادشاہوں اور حکمرانوں سے بالاتر تھا''

کہا جاتا تھا کہ پوپ حضرت میے کے حواری کا جانشین ہے۔اور پطرس حضرت میے کا جانشین تھا'بقول بچوک:

''اس سے بید عولیٰ نکلا کہ جو تکمرال (اور باوشاہ) مقدس پطرس کے جانشین کے احکام کی خلاف ورزی کر بے پوپ اسے معزول کرد ہے'اوراس سے مزید بیاد عاپیدا ہوا کہ جو صاحب اقتد ارمعزول کرسکتا ہے وہ نصب اور تقرر سے انکار بھی کرسکتا ہے۔'' یہی ایک الیی صورت حال ہے جس کی نظیر پورپ کے'' دین صلبی'' کے سواکسی دین میں نہیں مل سکتی۔ اگر کلیسا کے اس اقتدار سے کام لینے والے صحیح کام لیتے تو اس میں شک نہیں کہ جیسا کہ جوک نے لکھا ہے: ''اس بے لگام'خودغرض (یعنی شاہی اقتدار کے مطلق العنان حکام) کے لئے کسی نہ کسی تدارک کا ہونا ضرور تھا اوراس کا صاف وسہل علاج یہی معلوم ہوتا تھا کے قسیسوں (حکام کلیسا) کی طرف سے زجروتو بیخ ہوتی رہے''۔

مگرآپ دیچے جیں کہ' کلیسا'' کیا آٹر لے کرصلیبی دین کے نمائندوں نے کتنی گھناؤنی قتم کی بے دینیوں سے یورپ کو بھر دیا' جان و مال' عزت و ناموس اس ملک کے ہر باشندے کا مذہب کے ان نمائندوں کی حیوانی اورنفسانی خواہشوں کی آ ماجگاہ بنی ہوئی تھی۔

سال دوسال نہیں بلکہ چوتھی صدی عیسوی سے نہ نہی غارت گریوں کا بیسلسلہ شروع ہوا' اور ہزارسال سے زیادہ مدت تک دن دونی ترقیوں کے ساتھ اس کے ظلم وتعدی کا دائر ہ بڑھتا ہی چلا گیا۔

فطرت انسانی قدر تأ ان حالات ہے جس حد تک بے چین اور مضطرب ہو سکتی ہے اس کا انداز ہ ہروہ څخص کر سکتا ہے جوانسانی احساسات لے کرپیدا ہوا ہے۔

### د باوُ کی انتهااور بروٹسٹنٹ فرقه کاخروج:

یورپ کے یہ باشند ہے جنہوں نے صلیبی دین قبول کرلیا تھا' وہ یہ سب کچھ دکھ رہے تھے
دیکھتے رہتے تھے' رڑپ تھے تھے' رڑپنا چاہتے تھے'لیکن رڑپ کی بھی گنجائش ان کے لئے باتی نہیں
جھوڑی گئی تھی۔ایک طرف سلاطین و ملوک کی فوجی قو توں کا دباؤ ان کو جلنے نہیں دیتا تھا' جس کی
وجہ ظاہر تھی کہ فوج کی قوت ہو یا پولیس کی قوت' حکمران اقتدار کے منشاء کی تعمیل کرتی ہے اور
حکمرانی کے اقتدار رکھنے والی طاقبیں چونکہ پوپ یا کلیسا کے غیرموں کی اقتدار کی چٹان کے نیچ ہر
حگمرانی کے اقتدار کھنے والی طاقبیں چونکہ پوپ یا کلیسا کے غیرموں کی اقتدار کی چٹان کے نیچ ہر
حگہ دبی ہوئی تھیں اس کالازمی منطق بتیجہ تھا کہ کلیسا یا پوپ یا پوپی نظام کے تحت کام کرنے والوں
کے متعلق لب ہلانے کی جرات خودا پنے خون اور اپنی جان کے ساتھ بازی گری بن جاتی تھی۔
کے متعلق لب ہلانے کی جرات خودا پنے خون اور اپنی جان کے ساتھ بازی گری بن جاتی تھی۔
ایک طرف کلیسا کے ہاتھ اس طریقہ سے ملک کی ساتی باگ آگئی تھی اور دوسری طرف
''اعتراف جرم'' کے قصے کی بدولت ہر پادری انفرادی شخصیتوں کی کمزور یوں' جرائم اور لغزشوں کا

فاش ہوجائے۔افراد واشخاص کی گرفت کا یہ ایک ایبا جال تھا جس میں لوگ اپنے آپ کوجکڑ اہوا پاتے تھے۔

پھرسم درواج وعادات اس قتم کے عام قوانین کا اقتضابی بھی ہے کہ جو پچھ ہور ہا ہے ہونے دو عمومیت میں اسی نوعیت کے اثرات بتدرج پیدا ہو جاتے ہیں 'یونہی کلیسا کو اپنی من مانی کاروائیوں کے جاری رکھنےکا موقع قرنہا قرن تک ملتار ہا۔

لیکن آخر ہر چیز کی ایک حد بلکہ یوں سمجھے کم عمر ہوتی ہے قدرت جوتاریخ کے نامعلوم زمانہ سے نشیب و فراز سے گزارتے ہوئے نسل انسانی کو آ گے کی طرف بڑھاتی چلی آ رہی ہے وہی قدرت ہرعمل کے اور ردعمل کے اسباب و وجوہ کو پیدا کرتی رہتی ہے۔

کلیسا کے بڑھتے ہوئے ندکورہ بالا غیر معمولی اقتدار کے مقابلہ میں ردعمل کا اسباب وعلل کے کن کن قالبوں میں قدرت کی طرف سے نشو ونما ہونے لگا'اس کی تفصیل کا تو بہاں موقع نہیں ہے تاہم اتنی بات تو کھلی ہوئی ہے کہ مظالم اور چیرہ دستیوں کا جوسلسلہ ڈاکوؤں اور چوروں رہ بڑنوں اور غارت گروں کی طرف سے نہیں بلکہ دین اور فد ہب کے مدعیوں کی طرف سے شروع ہوا تھا'خوداس کی تغییر ہی میں خرابی کی صورت مضم تھی۔ آدمی چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی نفرت کرتا ہوا تھا'خوداس کی تغییر ہی میں خرابی کی صورت مضم تھی۔ آدمی چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی نفرت کرتا ہوا وران کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن شیطان شیطان کے لباس میں نہیں بلکہ فرشتوں کے جبوں میں جب سامنے آئے اور معلوم ہو جائے کہ ان ملکوتی جبوں کے نیچے ابلیسی روحیں پوشیدہ ہیں' تو یہ واقعہ ہے کہ جرم وطفیان کے خلاف انسانی فطرت کی برہمی کا پارہ غیر معمولی طور پر زیادہ بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے کلیسا کے بھیس میں شیطان اپنے پروگرام کوآگے بڑھا رہا تھا' اندر ہی اندر عومیت کی فطرت میں آتشیں لاوے تیار ہوتے ہے جاتے تھے مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا اندر میں تیار ہونے والے ان لاووں کو باہر نگلنے کے لئے کوئی د ہانہ نہیں ملی تھا' میں نے عرض کیا اندر میں تیار ہونے والے ان لاووں کو باہر نگلنے کے لئے کوئی د ہانہ نہیں ملی تھا' میں نے عرض کیا اندر میں تیار ہونے والے ان لاووں کو باہر نگلنے کے لئے کوئی د ہانہ نہیں ملی تھا' سوارخ پیدا ہوتے تھے کیکون ان کوؤور ڈاجر واستبداد کی تو توں سے بند کر دیا جاتا تھا۔

اسی عرصہ میں '' کروسیڈوار'' یعنی مولد سے علیہ السلام کومسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لئے صلیبی لڑا ئیوں کا جوسلسلہ کلیسا کی طرف سے چھٹرا گیا' اور اس راہ میں کامیابیوں سے زیادہ ناکامیوں ہی سے پرستاران صلیب کوعمو ما دوجار ہونا پڑا اور کلیسا کے نمائندوں کی طرف سے بعض ناکامیوں ہی سے پرستاران صلیب کوعمو ما دوجار ہونا پڑا اور کلیسا کے نمائندوں کی طرف سے بعض

الیی مذبوحی حرکتیں بھی سر زد ہوئیں جن سے عوام کا پیانہ صبر لبریز ہوگیا © کہتے ہیں کہ ان ہی صلیبی لڑائیوں میں ایک نئے دین اسلام کے نظام کا تجربہ کرنے کا بلاواسطہ موقع یورپ کے کلیسائی باشندوں کو ملا۔ اس کے ساتھ یورپ کے بعض قوی پنجہ توی العزم والا رادہ سلاطین سے کلیسائی باشندوں کو ملا۔ اس کے ساتھ یورپ کے بعض قوی پنجہ توی العزم والا رادہ سلاطین سے کلیسااور یورپ میں مزاحمت بھی شروع ہوئی اور بیمزاحمت آگے بڑھتے ہوئے اپنی آخری شکل تک پہنچ گئی جس نے کلیسائی کے استحکام کوایک گونہ متاثر کیا۔ ﴿

الغرض بیداوراسی قتم کے گونا گول پیچیدہ اسباب پے در پے کیے بعد دیگر مے سلسل پیدا ہوتے چلے گئے کہ اندر اندر کلیسا کے خلاف جو آ گ عوام کے سینوں میں سلگ رہی تھی اور جو آ تشیں لاونے پیدا ہور نے تھے ان کومنہ بنانے کاموقع مل گیا۔

پروٹٹ یعنی احتجاج کی طرف منسوب کر کے صلیبی دین کی تاریخ میں پروٹسٹنٹ فرقہ کا جو ذکر آتا ہے دراصل یہی اندرونی آگ اور لاوے کے ان دہانوں کی تعبیر ہے جن کی راہ سے کلیسا

جے چاہےا کھاڑےاورجس بادشاہ کو چاہے باقی رہنے دے' (ارتقائے نظم حکومت یوپ ص ۳۱۲۱)

ى مخالفانه آگ با ہر نكلنے لگى۔

ایک ہی ملک میں نہیں بلکہ یورپ کے مختلف علاقوں میں آگے بیچھے مختلف شخصیتیں جرات سے کام کیکر کلیسا اور پوپ کے خلاف علانیہ اٹھ کھڑی ہوئیں جن میں جرمنی کے'' مارٹن لوتھ'' سوئٹر رلینڈ کے'' زونگ لی'' فرانس کے'' کالون نامی' وغیرہ افراد نے غیر معمولی شہرت حاصل کی' جن کے تفصیلی حالات کا مطالعہ یورپ اور کلیسا کی تاریخوں میں کرنا جا ہئے۔

حاصل ہرایک کے احتجاج اور پروٹسٹ کا یہی تھا کے سلببی دین کی ٹھیکہ داری یا بائبل (تو رات وانجیل وغیرہ) کی تشریح کا استحقاق کلیسانے اپنے ساتھ جومختص کر رکھا ہے صحیح نہیں ہے اور نہ نجات کے لئے کلیسائے روم اس کے بوپ 'بوپ کے نمائندوں کو واسطہ بنانے کی ضرورت ہے' یہ ہزار ہا ہزارصفحات کا خلاصہ ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ابتدا احتجاج اور پروٹٹ کے اس قصے کا تعلق صرف کلیسا' پوپ' پوپ کے نما کندوں اور ان لوگوں کی پیش کردہ سلیسی دین کی شکل سے تھا۔ شروع میں یہی غنیمت تھا' مگر کلیسا کے لئے یہ مغتنم احتجاج بھی ظاہر ہے کہ کسی حیثیت ہے بھی قابل برداشت کیسے ہوسکتا تھا۔ چاہا گیا کہ''گربہ' کے ساتھ شتی کے فعل کو پہلے ہی شروع کر دیا جائے ورنہ'' فیل' (ہاتھی ) سے بھی اس سلا ب کارد کناممکن نہ ہوگا' جس کی روانی ابھی صرف میل یعنی سلائی سے روکی جاسکتی ہے۔ کلیسا اورعوام میں کشکش کی ابتدا ہوگئ کوپ کی تاریخوں میں عدالت ہائے تحقیق' مذہبی

(INQUISTITION) اور' لا شاروزنت' یا' ایوان آتشیں' وغیرہ کی اصطلاحیں جوملتی ہیں درحقیقت ان ہی الفاظ میں اس منحوں کشکش کی خونیں اور آتشیں داستانیں چیپی ہوئی ہیں۔

کلیسا کے خلاف صراحنا ہی نہیں بلکہ اشارہ وکنا پینہ تحریراً وتقریراً کسی قتم کا کوئی لفظ زبان سے نکالنا جرم تھہرایا گیا۔کلیسا نے فتوی صادر کیا اور سارے سلاطین وامراء جن کی سلطنت وامارات کی بنیاد صرف کلیسا کے رحم و کرم پر مخصر تھی انہوں نے اس فتوی کی تقیل کے لئے نیاموں سے تکواریں باہر نکال لیں ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مجرموں کو زندہ در آتش کرنے کے لئے مقدس الاؤ جوڑ دیے گئے۔

پھراس کے بعد کیا ہوا؟ سال دوسال کا قصہ ہوتو بیان کیا جائے۔واقعہ بیہ ہے کہ کشکش کی سیہ

کیفیت رومن کیتھولک لیعنی حامیان کلیسا اور پروٹسٹنٹ نخالفان کلیسا ان دونوں فرقوں کے درمیان پانچ چھصد بوں تک انتہائی قساوت قلبی سنگدلی کے ساتھ جاری رہی ۔ قدر تأ پروٹسٹنٹ خیال کے حامیوں کی تعداد شروع میں کم تھی ہر علاقہ اور خطہ میں کیتھولک اکثریت غریب پروٹسٹنوں کی اقلیت کے ساتھ جو جی میں آیا کرتی رہی ۔ عدالت ہائے مذہبی یا مجلسی تحقیقات بارتداد میں مقدمہ پیش ہوتا ہلکی می رسی کارروائی کے بعد قبل یا زندہ جلا دینے کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا اور کیتھولک فرقہ کے عیسائی بڑی دلچیہیوں کے ساتھ خون اور آگ کی ان ہولیوں کا تماشا دیکھا کرتے تھے۔

لکھا ہے کہ الحادیا ارتد دیے فتو کی کے بعد دیکھا جاتا تھا کہ مجرم کو پلنگ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے ٔ غریب چت لٹا دیا جاتا 'حبیت میں باڑھ ہتھیار لٹکا دیا جاتا جو آ ہت آ ہت ہ کئی دن میں لیٹے ہوئے مجرم کے سینے پرضرب لگاتا اور یوں اس غریب کی جان نکال لی جاتی یا گھٹ گھٹ کرنکل جاتی۔

اس سلسلے میں کن کن شہروں میں قتل عام کے واقعات کتی دفعہ پیش آئے اور قتل عام کے ان واقعات میں کتنی جانیں کام آئیس ان کی فہرست پورپ کی تفصیلی تاریخوں میں مل سکتی ہے۔

فرانس کامشہور ہنگامہ''بارتھیلی'' کے ہنگاہے کے نام سے جومشہور ہے' کہتے ہیں کہ 9 دن تک پروٹسٹنٹ فرقہ کے مردوں اورعورتوں کے قل عام کا حکم نافذ رہا' لکھا ہے کہ حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چاک کر کے کلیسا کی کیتھولک بھیٹریں زندہ بچوں کو نکالتیں اور کتوں کے آگے ڈال کر بھاڑے اور کھائے جانے کا تماشاد کیھتیں۔ بیرس کے دریائے سین کا پانی مقتولوں کے خون سے مرخ ہوگیا تھا۔ •

خلاصہ یہ ہے کہ کشکش کے اس سلسلہ میں تخمینہ کیا گیا ہے کہ جو مارے گئے' زندہ جلا دیئے گئے یا دوسرے طریقوں سے ان کوقل یا ذرج کیا گیا' تخمینا دس لا کھافراد تک ان کی تعداد پہنچتی

<sup>•</sup> انگریزی زبان جونبیں جانتے وہ علامہ فریدی وجدی کی عربی کتاب'' کنز العلوم واللغتہ'' میں ان واقعات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ۱۲

اور بیسب کس لئے ہوا؟ صرف اس لئے کہ خدا کے بیٹے مسیح اور ان کے حواری پطرس' پطرس کے جانشین پوپ کے ہاتھ میں ان ہی ند ہین ناموں کے وسلیہ سے سیاسی ہاگ جوآ گئی تھی بیر باگ ہاتھ سے نکلنے ندیائے۔

پروٹسٹنٹ خیال کے حامیوں کی طرف سے جب پوپ اور پوپ کے نمائندوں پر اعتراض
کیا جاتا تو کہنے والے پطرس کا نام لیتے کہتم حواری سے کے جانشین پر زبان کھو لتے ہوئتو جواب
میں کہنے والے پطرس ہی پر اعتراض کرتے 'بالآخراس اعتراض نے حقیق کی وہ شکل اختیار ک
جس کا پہلے ذکر آچکا ہے یعنی ثابت کیا گیا کہ پطرس حواری کی قبریالاش رومہ میں ہے سرے سے
ہے دعویٰ ہی غلط اور بے بنیاد جعلی ہے۔

بہر حال پطرس کے نقدس میں زور پہنچانے والے جب سے اور خدا کے بیٹے کے نام سے زور پہنچاتے تو جو ذرا زیادہ آزاد مزاج تھے۔ انہوں نے خود سے کی عظمت و جلالت میں اشتباہ ڈالنا شروع کیا' نوبت یہاں تک پنچی کہ سے کے وجود تک کوفرضی ثابت کرنے کی کوشش ہونے لگی ۔ سے کی عظمت کو برقرارر کھنے کے لئے'' خدا'' کا نام لیا جاتا لیکن جس پوپ' جس پطرس اور جس مسبح کے نام لینے والوں کے خونیں کا رناموں سے یورپ کا چپہ چپر نگین ہور ہا تھا' ای سے جس کے خدا پر بھی زبا نیں اگر کھلنے گئی ہوں تو اس پر تعجب کیوں کیا جائے اور یہی مطلب ہے جوک کے اس فقرے کا کہ:

''جس وقت نشاۃ جدیدہ کا (پورپ) میں زور وشور تھا' جس نے ان مذہبی عقائد ہی کو کمزور کر دیا تھا جن کے اوپر پاپائیت کا انحصار تھا''۔(ارتقائے نظم حکومت پوپ ص ۲۲۲) ابسوال یہی ہے کہ'' مذہبی عقائد کی اس کمزوری'' کی بنیاد کیا تھی؟

افسوس ہے کہ یورپ کی تاریخ کھنے والوں نے نہ اس سوال ہی کو زیادہ اہمیت دی اور نہ سوال ہی کوزیادہ اہمیت دی اور نہ سوال کے جواب ہی میں وہ صاف بیانی سے کام لیتے ہیں وہ کچھ کی جا تیں کرتے ہیں جن میں کچھ و وقت وقت کے سیاسی حکمرانوں کے کارناموں اور حکومت کے متعلق دستوری خیالات کے پیش کرنے والے مصنفین کے نظریات وافکار کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی کچھ سائنس کچھ کھیائنس کچھ کا فلفہ اوران فنون کی ترقیوں کا اظہارا لیے پیرایہ بیان میں کیا جاتا ہے کہ ' فرجی عقائد کی کمزوری''

کے سیجے اسباب سامنے آنے نہیں پاتے اور ان کتابوں کے سطی مطالعہ کرنے والے اس خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید فلے اور سائنس کے چرچوں نے مذہب کی بنیادوں کو پورپ میں ست کر دیا۔

اس میں شک نہیں کہ اپنی انہی تاریخوں میں وہ کلیسا اور پوپ کے طرزعمل اور اس طرزعمل اور اس طرزعمل اس عن شک نہیں کہ اپنی تاریخوں میں وہ کلیسا اور پوپ کے طرزعمل اور اس طرزعمل سے عوام کی ذہنیت بہتد رہے بھی کلی گریز کی راہ تو اختیار نہیں کرتے اور ایسا وہ کربھی نہیں سکتے تھے ور نہ ماضی و حال کے تعلقات کے زنجیر کی کڑیاں پڑھنے والوں کے سامنے سے اچا تک غائب ہوجا کیں۔

لیکن'' تاریخ نولیی''میں جس صفائی اور بے لاگ بیان کی ضرورت ہے'اس سے ان کی کتا ئیں خالی ہیں۔عموماً وہ باتیں بناتے ہیں۔جس مذہب کی طرف ان کا ملک یا ان کی قوم منسوب ہے' چاہتے ہیں کہ کھلے بندوں اس کے پیدا کئے ہوئے نتائج لوگوں کے سامنے نہ آئیں۔

شایدای لئے ممکن ہے کہ جس نظریہ کواس وقت میں پیش کررہا ہوں' ان لوگوں کو بھی کچھ اجنبی معلوم ہوجنہوں نے یورپ کی تاریخ کا کافی اور گہرا مطالعہ کیا ہے کیونکہ عموماً اس راہ میں وہ ان ہی راہوں پر پڑ گئے ہیں جن پر یورپ کے شاطر موزعین ان کو جلانا جا ہے ہیں' تاہم شکر ہے کہ سلسلہ وار نہ ہمی پراگندہ منتشر حالات میں بیسار معلومات یورپ ہی کی عام تاریخوں میں پائے جاتے ہیں' جن میں شلسل پیدا کرنے کی کوشش قرآنی لفظ اثبار ہم کی تشریح وقفیر میں گئی ہے۔

# ''عیسائیت'' کی ساری کمزوریاں نظریہ''ولدیت'' کی پیداوار ہیں

واقعہ یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی عقائد کی بیساری کمزوریاں جو یورپ میں پیدا ہوئیں 'براہ راست نہ سائنس کے جدیدانکشافات کی رہین منت ہیں اور نہ سیاسی و دستوری تبدیلیوں سے ان کابراہ راست تعلق ہے جن سے گزرتے ہوئے یورپ کی تاریخ موجودہ دورتک پہنچتی ہے۔

بلکہ مذہب کی ساری کمزوریاں خوداس مذہب اور مذہب کی تاریخ سے پیدا ہوئی ہیں۔جس کی طرف اپنے آپ کو اور اپنی دینی زندگی کو پورپ کے بیہ باشندے منسوب کرتے رہے ہیں یا اس وقت تک کررہے ہیں۔

دوسر کے نظوں میں یوں سجھے کہ وہی عقیدہ'' ولدیت''جس کی بدولت سمجھا جاتا تھا کہ مخلوق کے پیکر میں خالق ہمارے سامنے آگیا۔ اس کے ساتھ غیر معمولی شغف اور انبہاک استغراق نے یورپ کوکلیسائے روم اورکلیسائے روم کے پاپاؤں کا غلام بنایا' پھرکلیسااورکلیسائے نمائندوں کی حدسے گزری ہوئی چیرہ دستیوں نے عوام کے قلب میں رومل کی کیفیت نبیدا کی' جوتر قی کرتے ہوئے شروع شروع تو پروٹسٹنٹ فرقہ کے قالب میں نمایاں ہوئی اور جب رومل کی اس ندر کنے والی تح کیک کا مقابلہ آگ اور تلوار کی دھار سے کلیسا اورکلیسا کے رحم و کرم پر جینے والے حکمرانوں نے کرنا جاہا تو یہی پروٹسٹنٹی تحریب جس کے بانی لوتھر کی کرخت ترین تنقید ہے تھی جیسا کہ جانس نے اس کے دسالہ''نامی کے حوالہ سے نقل کیا ہے:

''اس نے (مارٹن لوقرنے) نہ صرف بوپ کے اقتدار سے انکار کردیا بلکہ مقد س ادارہ کہانت وسند روایات پر اور از منہ وسطی کے اصول استحالہ • وتبدیل کم پرحملہ کرنے لگا''۔ (یورپ سولہویں صدی میں ص: ۱۹۹) لیکن جبیبا کہ جانسن ہی نے لکھا ہے:

''اس نے (لوتھرنے) گونہایت بے پروائی کے ساتھ کلیسا کی روایات کوترک کردیا''۔ مگراسی کے ساتھ''اس کو کامل اور پختہ یقین تھا کہ حصول نجات اور تنظیم کلیسا کے لئے جو پچھ در کار ہے وہ انجیل ہی میں مل سکتا ہے''۔ (یورپ سولہویں صدی میں:۲۰۰)

بہر حال آخر وقت تک لوتھر خود بھی عیسائی رہا اور اس کے ماننے والے عیسائی انجیل ہی کو

ذربعه نجات یقین کرنے والے تھے۔

یعشار بانی کی تقریب کی ایک اصطلاح ہے جوشراب اور گوشت اس تقریب میں عیسائی استعال کرتے تصاس کے متعلق میں تقین تھا کہ میں کا وہنون اور گوشت ہے۔ ۱۲

کیکن ان پردٹسٹنٹ اور احتجاج کرنے والوں کا پیچھا کلیسا کے حامی عیسائیوں یعنی رومن کیتھولک فرقہ کی طرف سے حدے گزرے ہوئے بہیانہ تشدد کے ساتھ کیا گیا'جس کا ایک ہلکا' سانقشہ آپ کے سامنے گزر چکا' سوچئے کہ اس کا منطقی نتیجہ اس کے سوا اور بھی پھھ ہوسکتا جو ہوا۔
میں دوسروں کے متعلق کیا کہوں' خود اپنے متعلق سوچتا ہوں کہ فد ہب کے نام سے میرے سامنے بھی وحشت و بربریت کے وہی مہیب و دردناک مناظر اگر پیش ہوتے جو کلیسا اور عیسائیت کے نام سے یورپ میں صد ہاسال تک پیش آتے رہے' توایسے فد ہب کے مقابلہ میں لا فینیت کے قبول کر لینے پراپنے آپ کو مجور اور شاید بس

پس کی بات یمی ہے کہ یورپ کی موجودہ لانہ ہیت یا ہے دین خودای ند ہب اور دین کی بیت یا ہے دین خودای ند ہب اور دین کی بیداوار • ہے جے یورپ نے تبول کیا تھا'اور بیند ہب یا دین کیا تھا؟ وہی'' نظریہ' ولدیت' تھا جس کی تعبیر قرآن میں قَالُوا اتَّ حَدَ اللّٰهُ وَلَدًّا (انہوں نے کہا کہ خدا نے (مسے) کو بیٹا بنالیا) سے کی گئی ہے۔

اوراب آیئے قرآن میں ''اٹادھم'' کالفظ جوفر مایا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر غور کیجئے جیسا کہ طلب ہے اس لفظ غور کیجئے جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس لفظ اثر کی تشریح فارس کے ان لفظوں سے کی ہے:

''بقیہ چیزی ونشان قدم'ومنہ'قطع اللّداثر ہ یعنی بہ بر دخدائے نشان قدم اورا'' حبیب میں میں میں میں میں ہوئی کی میں میں ایک استان کے نشان قدم اورا''

جس کا حاصل یہی ہوا کہا ہے چیچے کوئی چیز جن نشانیوں کوچھوڑ جائے ان ہی کواس چیز کااشر یا آثار عربی میں کہتے ہیں۔

ع خریب سائنس یا سائنس کی راہ سے پیدا ہونے والے جدید انکشافات مثلا طیارے سیارے فون انجن یا سٹیم برق پٹرول وغیرہ کی قوتوں کو بدنام کرنا اور سجھانا کہ ان جدید انکشافات نے ندہب کی بنیا دوں کو کر ورکر دیا۔ اس متم کا دعویٰ وہی کرسکتا ہے جونہ فذہب کی اساس بنیا دوں سے صحح واقفیت رکھتا ہے اور نہ یہ جانتا ہے کہ سائنس ہے کس علم کا نام اور اس کے مباحث کا تعلق کن امور سے ہے قطع نظر اس اصولی مسئلہ کے ایک عامی کو یوں بھی تو سوچنا چاہئے گرامونون جب بجنے لگا سکوت کا وجود ناممکن ہے۔

یتو ''آشاد'' کے لفظ کی لغوی شرح ہوئی' آ گے ہم کی ضمیر' سوظا ہر ہے کہ اس کا مرجع اور اس ہے مرادو ہی لوگ ہیں جو' عقیدہ ولدیت' کے قائل تھے۔

اس کے بعد اب اجمالی تفصیلات کو اپنے سامنے لایئے جن سے گزرتے ہوئے "
دعقیدہ ولدیت "موجودہ دورتک پہنچاہے۔

جن لوگوں نے شروع شروع میں خالق عالم کے متعلق ' ولدیت' کے اس عقیدہ کوتر اشا' و نیا سے وہ چلے گئے ان کے بعد کلیسا اور کلیسا سے پوپ کی ذریت پاوری پیدا ہوئے۔ پھراس نظام کے تحت جن نا گفتہ بہ حالات سے پورپ کے عوام کوگز رتا پڑا جس سے احتجاجی ذہنیت پیدا ہوئی اور وہی احتجاجیت آ گے بڑھے ہوئے بہی نہیں کہ صرف پوپ اور کلیسا کے اقتدار کی مشکر ہوگئی بلکہ جوں جوں ایک فریق کا تشدد بڑھتا جاتا تھا فریق مقابل کی سختیاں اور منہ زوریاں بھی اسی نبیست سے ترقی پذیر ہوتی رئیں' تاایں کہ شیخ کے حواری بطری کے وجود کا بھی انکار کیا گیا۔ آخر میں سے کا وجود بھی مشکوک تھرایا گیا اور بالآخراس کی انتہاء العیاذ باللہ اس شک پر ہوئی جس کے بعد انسان کے لئے اپنی انسانیت کو باقی رکھنے کے لئے کوئی ٹیک ہی باقی نہیں رہتی یعنی خود سے بعد انسان کے لئے اپنی انسانیت کو باقی رکھنے کے لئے کوئی ٹیک ہی باقی نہیں رہتی یعنی خود سے کے باپ کا دوسر لفظوں میں کہئے کہ حضرت حق سجانہ وتعالی کے وجود میں شک انداز یوں کی راہیں یورپ میں درست ہونے کئیس اور گوعمومیت کی زبان پر خدا بھی باقی رہا بلکہ خدا کا مسیح بھی نہیل بھی گین اس طویل وعریض آبادی کے اکابر کے دل میں بچے پوچھئے تو بچھ بھی باقی نہ مسیح کی انجیل بھی گین اس طویل وعریض آبادی کے اکابر کے دل میں بچے پوچھئے تو بچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔

دل کی بات دل ہی تک محدود کب رہتی آخر مشرقی پورپ میں شیوی یا بالشو کی نظام نے سر اٹھایا ، جس میں زبانوں سے بھی وہی کہلوایا جاتا ہے اور کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے ، جسے مغربی پورپ کے باشندے اب تک اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے اور اس کے بعد قدر تأ انسانی نسلوں اور دوسرے حیوانی سلسلوں میں کسی فرق کا باقی رکھنا ناممکن ہوگیا۔ جیسے ایک کھی پیدا ہوتی ہے جان لے کر پیدا ہوتی ہے اور اپنے جیسی ہی چند کھیوں کو پیدا کر کے ناپید کے کر پیدا ہوتی ہے اور اپنے جیسی ہی چند کھیوں کو پیدا کر کے ناپید ہوجاتی ہے۔ آدمی کی قدرو قیمت کی کوئی وجہ باقی ندر ہی کہ اس سے زیادہ کسی امتیاز خاص کی مستحق قرار دی جائے۔

مکھیوں کی جتنی تعداد بھی مرجائے مار ڈالی جائے جیسے بیکوئی اہم واقعہ نہیں ہے آج یہی تصوران کے متعلق بھی دلوں میں جاگزیں ہور ہا ہے جوآ دمی بن کر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کامبحود ملائکہ''عقیدہ ولدیت' کی چوٹ کھاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذلت و خواری کے کتنے تاریک ومہیب خندق میں جاگرا۔

اور یہ ہے میر بے نزدیک قرآنی لفظ اٹساد ہم کا مطلب جس کے لئے چاہئے تھا کہ کی جلدیں لکھی جائیں 'لیکن اس کام کو دوسروں کے لئے جھوڑ ک کراپنے ٹوٹے پھوٹے پیش کردہ اشارات پر قناعت کرتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کی پیغیبرانہ بصیرت کے سامنے ''عقیدہ ولدیت' کے ان جان گداز'روح فرسا آثار کا ہر پہلونمایاں ہو' جس کا پچھ حصہ تو سامنے آچکا ہے' اور نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کیڑوں اور مکوڑوں' مکھیوں اور پیٹنگوں کی صفوں میں شریک ہونے والے اس انسان پر آئندہ'' ولدیت' کا یہی عقیدہ اور کن آثار کولانے والا ہے۔

الغرض جو پچھ گزر چکا یا گزرر ہا ہے اور آئندہ گزرنے والا ہے ان ہے آگا ہی کے بعداگر ''انسانیت'' کے سب سے بڑے خمخوار و بہی خواہ (مَنَّا اَثَیْرَاً) پر بیرحال طاری ہو جائے کہ ان' اثار'' سے بچانے کے لئے وہ اپناسب پچھ حتی کہ اپنی جان تک کی بازی لگانے کے لئے تیار تھے تو کس حیثیت سے یہ بامے کمل تعجب ہو عمتی ہے؟

"مِنْ لَدُنِيْ بَأْسُ شَدِيْدٌ"

کی دھمکی جن لوگوں کو دی گئی'ان کا قصہ تو ختم ہوا'اب آ گے کی آیتوں برغور سیجئے۔

### تخلیق کا ئنات کی قرآنی توجیه:

ا۔ ہم نے بنایا (ان ساری چیزوں کو) جوز مین پر ہیں' زمین کے لئے زیب وزینت تا کہ ہم جانچیں کہان میں (یعنی انسانوں میں )عملا سب سے اچھا کون ہے۔ ۲۔ اورہم بنادینے والے ہیں (ان ساری چیزوں کو) جوز مین پر ہیں' میدان اجاڑ۔

● خاکسار کی تعلیم جیسا کہ معلوم ہے قدیم طرز کے مدارس میں ہوئی' نیز تاریخ میرا خاص مضمون مطالعہ بھی نہیں رہا اس لئے چاہتا ہوں کہ یورپ کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ جن لوگوں نے کیا ہے کاش! میرے اجمالی اشاروں کو تفصیل کا قالب عطا کرتے۔ و علی اللہ اجو ہ۔ الحمد لله كه سوره كهف كا پهلاعشره كهيج يا ركوع كى آخرى دو آيوں پر ہم پہنچ گئے ہيں'ان ہى دو آيوں كا حاصل اور ترجمه آپ كے سامنے پيش كرديا گيا ہے اصل الفاظ قر آن مجيد كے يہ ہيں: (۱) إِنَّا جَعَلُنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.

(الكهف: ٤)

(٢) وَ إِنَّا لَلِحِعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزَّار

ان میں پہلی آیت میں اگر چہ بظاہر تخلیق کا ئنات کی ای عام تو جیہ کا ذکر ہے جس کا قر آن میں تھوڑے تھوڑے وقفہ سے مختلف الفاظ میں اعادہ کیا گیا ہے 'اپنے الفاظ میں جس کا خلاصہ خاکسارنے میرکرلیاہے:

''یہاں جو کچھ ہے سبانیان کے لئے اورانیان اس کے لئے ہے جس کاسب کچھ ہے'' لیکن تخلیق کا ئنات کی اس عام توجیه کی تعبیر جن خاص الفاظ میں یہاں کی گئی ہے اور جس موقع ومحل پرہم اس کو پاتے ہیں ان دونوں باتوں کو پیش نظرر کھتے ہوئے سوچئے۔ ظاہر ہے کہ ماعلى الارض لعن وه سارى چيزيں جوزيين پريائي جاتى ہيں جن مے منى اور كيچر كاس ڈ ھیرکوجس کا نام زمین ہے زینت بخشی گئی ہے۔ان میں جہاں او نیچے او نیچے پہاڑ سرسبر وادیوں کے آغوش میں بہتی ندیاں' غاٹے بھرنے والے سمندر'لہلہاتے ہوئے بھول' مجلوں سے لدے ہوئے درخت ہرے بھرے باغ 'جنگل کھلے پر فضا میدان میاوراسی قتم کی ہے شار چیزیں'ان ہی میں بقیناً گردوغبار کے اس تو دہ کی آ رائش کی ضانت خود انسانی وجود میں بھی مستور ہے۔ وہ خود بھی زمین کی زینت ہے اور اس کے اندر قدرتی سلیقداس بات کا جورکھا گیا ہے کہ معمولی معمولی چیزوں کواپنی ذہانت اور صنعتی جا بک دستیوں کی مدد سے حسن و جمال کے بہترین دل آویز سانچوں میں ڈھال کرر کھ دیتا ہے بلاشبرز مین کی سجاوٹ و بناوٹ وحسن ورعنائی کوانسان کے اس فطری سلقہ سے غیرمعمولی فروغ حاصل ہوا ہے اور ہوتا چلا جارہا ہے۔ہمیں یہ مانتا چاہیے کہ "ماعلى الارض" ياپشت زين كى دوسرى چيزول كے ساتھ خودانسانى وجود كے بہلونے بھى جنت سے نکالے ہوئے یا جنت کے وارث انسان کے رہنے بسنے کے قابل زمین کے اس خاکی گر ے کو بنا دیا' گویا یوں سمجھنے کہ ایک گونہ اشک شوئی کی ایک صورت عارضی متعقر کی اس <sup>شک</sup>ن میں اس آ دمی کے لئے نکل آئی جو بہشت بریں کا باشندہ ومتوطن تھا۔

کی کھے بھی ہو''مسا عسلسی الاد ض'' یعنی زمین پرجو کچھ ہے اس کے جھمیلے میں شریک ہوکر آ دمی کا وجود بھی زمین کی حسن افزائیوں اور جمال آرائیوں میں کافی حصہ لے رہا ہے مگراپنے اس سلقہ سے جیسا کہ قرآن توجہ دلار ہا ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس چیز کے حسن و جمال میں وہ اضافہ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ خود انسان نہیں بلکہ خاک اور دھول کا یہی مجموعہ زمین ہے یہی حاصل ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا كَالفاظ كاـ

اسی لئے آگے فرمایا گیا ہے کہ تحاس و کمالات کے جولامحدود ذخیرے زمین میں نہیں بلکہ خود انسانی فطرت کے اندرد ہے ہوئے ہیں۔ان کو بروئے کارلانے کی تدبیر ہے کہ الانسان لامحدود کمالات والے خالق کا نئات سے ربط پیدا کرے اور اعمال کے حسن وقتح ' بھلائی' برائی کا واحد معیاراس کی مرضی مبارک کو گھبرالے اور یہی مطلب ہے۔

" لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا"

کا'لینی'' تا کہ جانچیں (یا آ زمائش کریں) ہم اس بات کو کہان میں (انسانوں میں)عملاً سب سے اچھا کون ہے'۔

بلکہ بوں تو مجموعی طور پر آیت کے ان دو نکڑوں سے ادھر بھی گویا اشارہ مل سکتا ہے کہ الانسان کی طرف منسوب ہو کراوراس کے لئے قتی مستقریا قیام گاہ بننے کی نسبت نے جب زمین کوحسن و جمال سے مالا مال کردیا اوراس کی بہت می پوشیدہ صلاحیتیں انسانی وجود کے ساتھ مر بوط ہوکر منصیہ شہود وظہور پرجلوہ گر ہورہی ہیں تو اسی سے اندازہ کرنا چاہیے کہ خالق کا کنات کے ساتھ وابستگی اور ربط انسانی وجود کے کن مخفی ذخیروں کو باہر لاسکتا ہے' اسی سورہ کے آخری عشرہ کے خاتمہ میں بیدا نہ ہوگی چوں کہ میں بیدا نہ ہوگی چوں کہ ایک ہی نزندگی کے انسانی فطرت کا قاعدہ ہے کہ اکتا جاتی ہوال کو پیش نظر رکھتے کی بدنا می کا راز اس کی ایک رنگی اور شلسل ہی میں پوشیدہ ہے' اسی سوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئے جن تعالی کے کلمات کی لامحدود بیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس میں اشارہ اسی بات کا ہوئے آئے گوتی تعالی کے کلمات کی لامحدود بیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس میں اشارہ اسی بات کا ہوئے آئے جی تعالی کے کلمات کی لامحدود بیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس میں اشارہ اسی بات کا ہوئے آئے جی تعالی کے کلمات کی لامحدود بیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس میں اشارہ اسی بات کا

ہے کہ انسان کی لامحدود طلب اور کسی نقطہ پر نہ تھہر نے والی بیاس کی تشفی وسیرانی کی صورت ہی اس کے سواکوئی اور نہیں ہے کہ کسی غیر محدود کواپنی طلب وجتجو کا نشانہ بنا لے م

بقول ڈاکٹرا قبال مرحوم:

تمیں است زندگائی، تمیں است جاودائی دل مامسافر ما کہ خداش یار بادا شخیر است زندگائی، تمیں است جاودائی دل مامسافر ما کہ خداش یار بادا شخیر است جاودائی کے نت بخوادث وواقعات سے عوام گھرا المحتے ہیں حالانکہ اگر حوادث کی تجدید اس عالم میں نہ ہوتی رہے تو انسان کی جدت پہند فطرت کے لئے زندگی بدم رہ ہوکر رہ جائے ، خیراس کا تفصیلی تذکرہ تو ان شاء اللہ سورہ کہف کے خاتمہ کی تفسیر میں کیا جائے گا، یہاں صرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس وقت تو اس سورہ کے پہلے عشرہ کی دو آتیوں میں سے ایک آیت کے مفہوم کو واضح کرنا چاہتا تھا میں خیال کرتا ہوں کہ پڑھنے والوں کے زبن میں اصل آیت کا مطلب انشاء اللہ جم چکا ہوگا۔

اب آیئے اوراس پرغور کیجئے کہانسانی وجود کے ان دو پہلوؤں لیعنی ایک پہلوتو وہ ہے جس سے زمین کے حسن و جمال کے اضافہ اور فروغ میں مددل رہی ہے اور دوسرا پہلووہ ہے جس کے ساتھ خود انسانی وجود کے باطنی محاسن اور معنوی کمالات کے ظہور و بروز کا مسئلہ وابستہ ہے ان دونوں پہلوؤں کا تذکرہ عقیدہ ولدیت کے چھوڑے ہوئے آٹار کے بعد کیوں کیا گیا ہے۔؟

عرض کر چکا ہوں کہ دین سے بے دین کی پیدائش کا جو حادثہ عیسائی ممالک اور کلیسائی علاقوں میں پیش آیا کش مکش اور تصادم کے اس قصے میں برطقے ہوئے لوگوں کا جذبہ ضد و عداوت بغض ونفرت صرف خداا نکار ذہنیت ہی تک پہنچ کرنہیں تظہرا 'بلکہ ند ہب اور دین کے نام سے لا فد ہبیت اور بے دین کی فرعونی حرکتوں اور طاغوتی شرارتوں کی جوجہم عوام پر پھڑکائی گئی اس نے لوگوں کو (یہ واقعہ ہے کہ ) بالآخر''خدا بے زاری'' کے حدود تک دھکیل کر پہنچا دیا۔ آج بورپ وامر یکہ والے اپنے ''خدا بے زارتدن' کی توجیہ میں جو باتیں بھی بنائیں فلفہ کی بیث پناہی عاصل کریں غریب سائنس کے سراس کا الزام تھو پیں یا تھیوا کیں لیکن بصیرت کی آئکھوں سے حاصل کریں غریب سائنس کے سراس کا الزام تھو پیں یا تھیوا کیں لیکن بصیرت کی آئکھوں سے حاصل کریں غریب سائنس کے سراس کا الزام تھو پیں یا تھیوا کیں لیکن بصیرت کی آئکھوں سے جنہوں نے ان ممالکہ کیا ہے وہ جانے جہنوں نے ان ممالکہ کیا ہے وہ جانے جہنوں نے ان ممالکہ کیا ہے وہ جانے جنہوں نے اس مقید تک ان کو پہنچا

دیا جہاں یے غریب آج کھڑے ہوئے ہیں کھی ہے کہ پہنچ جانے کے بعد فلسفیانہ چرپ زبانیوں اور مسائل سائنس کے غلط استعال ہے بھی بعد کو مد د حاصل کی گئی مگر حقیقی اسباب بے دینی کی اس زندگی کے وہی ہیں جن کی طرف قرآن نے اٹاد ھم کے دولفظوں سے اشارہ کیا ہے۔

بہر حال واقعہ ہو چکا ہے اور سب کے سامنے ہے آئی اس' خدا بے زاری' کی خصوصیت کو عموماً اب وہ چھپاتے بھی نہیں 'بلکہ اس تاریخی قلا بازی کی آخری شکل جس کا نام اشتراکیت یا بولشوازم وغیرہ ہے جیسا کہ کہنے والے کہتے ہیں'ان کے پرچم کا سب سے نمایاں امتیازی طغرابی یہ ہے کہ' ہم خداسے بے زار ہیں''

انصاف کی تجی بات یہی ہے کہ آج اشترا کیوں کی طرف خدا بے زاری کے اس سلسلہ میں جو کچھ بھی منسوب کیا جارہا ہے اور بظاہر اسے نئی بات تھہرانے کی جتنی کوششیں بھی ہورہی ہوں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ان کا قصور اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ان کے بدنام کرنے والوں کے دلوں میں جو کچھ تھا' جرات سے کام لے کرائی کو بدنام کئے جانے والے اپنی زبانوں پر بھی لے آئے میں' گویا جو'' اندر' تھا وہی'' باہر'' نکل آیا ہے۔

بس دل والے ہوں یا زبان والے اندر والے ہوں یا باہر والے بقیناً ان دونوں میں سے کسی کی سوسائی میں اس کی گنجائش باتی نہیں رہی ہے کہ انسانی وجود کے اس پہلو کوسوچیں بھی جس میں زمین کے حسن و جمال کے فروغ واضا فہ کانہیں بلکہ براہ راست خوداسی انسانی وجود کے معنوی محاسن اور باطنی خو بیوں کے ظہور کا راز پوشیدہ ہے۔ آخر خدا بیزار ذہنیت میں خداطلی اور خدا کا خیال خود ہی بتا ہے کہ کس راہ ہے آئے۔ خداکی مرضی کوانسانی اعمال وافعال کے حسن وقبح کا معیار بنانے کی صورت ہی کیا باقی رہی ہے جب سے خدا ہی کا وزن دلوں سے نکل چکا ہے تو خداکی مرضی کی تلاش کا جذبہ تحرکس راہ سے انجرے یا ابھارا جائے۔

پچ تو یہ ہے کہ تھانے میں ریٹ تکھوانے کالطیفہ لطیفہ ہی ہو مگر خدا کا نام لینے والے مہذب و شائستہ مجالس کی شرکت کے استحقاق سے آج محروم ہوجا تا ہے کیااس کی واقعیت کا بھی کوئی ا نکار کرسکتا ہے؟ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔انسانی وجود کا خدائی پہلومفلوج ومردہ ہوکررہ گیا۔ لے دے کر جو چیز باقی رہ گئی وہ اب صرف یہی ہے کہ اسی مٹی اور کیچڑ کے تودے کے ساتھ انسانیت لیٹ بڑی ہے اس کے سوا اور کوئی دوسرا کام آ دمی کے لئے نہیں رہ گیا ہے کہ زمین کی گری بڑی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ان کے حسن میں حسن کا قیمت میں قیمت کا اضافہ کرتا چلا جائے۔ لامحدود تو انائیوں کا جوگراں قدر بیش قیمت ذخیر اس کے استعال کا اول بھی بہی ہے اور آ خربھی یہی ہے انجام یہ ہے کہ زمینی رعنائیوں کے بڑھانے میں خواہ اڈیس بی بن کرکوئی کیوں نہ مرتا ہولیکن انسانی محاس و کمال کے لحاظ ہے ایک نومولود بچہ کی جو حالت ہوتی ہے وہی حال اس بڈھے کا اس وقت بھی ہوتا ہے جب زندگی کے تمام مرحلوں کو مطے کر کے زمین سے وہ رخصت ہوتا ہے گویا اس لحاظ سے اس حال میں پیدا ہوا تھا۔خواہ نیمی حسن زیبائش اور سے گویا اس لحاظ سے اس میں کی قسم کے غیر معمولی کا رنا ہے اس سے کیوں نہ ظاہر موسے ہوں۔

عقیدہ ولدیت کے آثار نے دنیا میں جس حشر کو آج ہرپا کر رکھا ہے وہ یہی ہے۔ مٹی ہوھ رہی ہے بوھتی چلی جارہی ہے جہک رہی ہے جہکتی چلی جارہی ہے اس کے حسن و جمال پراضافہ پراضافہ ہوتا چلا جارہا ہے مگر انسان گر رہا ہے گرتا چلا جا تا ہے بچھ رہا ہے بھجتا چلا جا رہا ہے اور میں نے شاید غلط کہا کہ جس حال میں پیدا ہوا تھا اسی حال میں مرتا ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ پیدائش کے وقت کم از کم معصوم حیوان یا غیر مصر جانور تو وہ رہتا ہے لیکن اس' خدا ہے زار' تمدن کے زیر اثر زندگی بسر کرنے والوں میں خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے مرنے والے مرنے کے وقت شیطان کی بھی ناک کاٹ کر مرتے ہیں 'آج ان ہی شیطانی انسانوں نے اس '' جنت نما'' زمین کواذیت رسانی میں قریب جہنم کے حدود تک پہنچا دیا ہے۔

لیکن بیتو وہ ہے جوہو چکا ہے یا ہور ہاہے ٔ مگر آئندہ یہی صورت حال کس مہیب ڈراؤنے انجام کوآ دمی کے سامنے لانے والی ہے جہال تک میرا خیال ہے مذکورہ بالا دوآ تیوں میں سے آخری آیت میں شایداس کا جواب تلاش کرنے والوں کول سکتا ہے۔

مطلب میہ کہ خالق کا ئنات سے قطعی بے تعلق و بے گانہ ہوکراپی خدا بے زار زندگی کے ساتھ جو راضی اور مطمئن ہو چکے ہیں۔ان کے اس اطمینان کا نتیجہ میہ ہوا کہ توانا ٹیوں کا وہ سارا سر مایۂ صلاحیتوں کا سارا ذخیرہ جوانسانی وجود میں بھراگیا تھا خالق تعالیٰ سے ٹوٹ کر کلیتۂ زمین

ہی کے بناؤسنگار کی طرف اس کا رخ مڑگیا۔ایک طرف اس یکسوئی کے رخابین کا نتیجہ بیضر ورہوا کہ ارضی بناؤسنگار آرائش وزیبائش کے نت نئے سامانوں سے دنیا جیسے اس عہد میں بھری اور بھرتی چلی جارہی ہے انسانیت کی تاریخ میں یا کم از کم تاریخ معلوم میں اس کی قطعاً کوئی نظیر نہیں ہے ہرنیا دن نئے انکشافات جدید مصنوعات وا بیجا دات کواپنے جلومیں لارہا ہے ابھی ایک تماشا ختم بھی نہیں ہونیا تا کہ دوسر انظارہ دعوت نظر دینے لگتا ہے۔

اس سلسلہ میں جو پچھ ہور ہا ہے اسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیکن زمین کی زیب وزینت کے قصول میں ڈوب کرخود اپنے اور اپنے محاس و جمال کوفراموش قطعا فراموش کر دینے والا انسان ایجادات و اختر اعات کی ان راہوں سے زیب و زینت کے سازوسامان کے ساتھ ساتھ اسی زمین کی ویرانی و بربادی کے سامانوں کو بھی غیب سے تھسیٹ سازوسامان کے ساتھ ساتھ اسی زمین کی ویرانی و بربادی کے سامانوں کو بھی غیب سے تھسیٹ کردائرہ ظہور و جود میں جولار ہاہے 'دنیا کی آئھوں سے کیا او جسل ہیں؟ دیکھے وہ ایٹم بم کے جہنمی ذرات ہیں اور یہ ہائیڈروجن کے ان دیکھے کرامات ہیں۔ یہان آئش بدامان ایجادات و ختر اعات کے سواہیں جن کی دنیا اب تک تجربہ کرچکی ہے دیکھکے ان کواور پڑھے قرآن میں۔ واختر اعات کے سواہیں جن کی دنیا اب تک تجربہ کرچکی ہے دیکھکے ان کواور پڑھے قرآن میں۔ وانتر اعات کے سواہیں جن کی دنیا اب تک تجربہ کرچکی ہے دیکھکے ان کواور پڑھکے قرآن میں۔

''اورہم بنادیے والے ہیں (ان ساری چیزوں) کو جوز مین پر ہیں 'میدان اجاز''
خور سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کیا کہ رہا ہے۔الانسان خالق سے ٹوٹ کر صرف زمین کے
ساتھ لیٹ کررہ گیا اور اپنا سب سے بڑا کمال یہی سمجھ بیٹھا کہ زمین کے زیوروں میں ایک زیور
اور اس کے گلے کا ہار بن کر اس کے سینے پرلوٹ پوٹ کرختم ہو جائے 'اپ خیال میں ختم ہو
جائے۔ جو خالق کے لئے تھا وہ'' گردن خز'' کا طوق بن کر بھی رہ جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ ایک
زندہ جانور کی گردن کا تو ہار ہے مگروہ تو اسی خیال سے مست ومسرور ہے کہ کیچڑ اور مٹی کے لئے
زیور بن گیا ہوں۔انفرادی ہستیوں کا حشر اسے نہیں چونکا سکا تھا کہ نسل کا تسلسل کا بھروسہ
زیور بن گیا ہوں۔ انفرادی ہستیوں کا حشر اسے نہیں چونکا سکا تھا کہ نسل کا تسلسل کا بھروسہ
اس کے سینے کا مرہم 'جھوٹا مرہم بنا ہوا تھا۔لیکن'نہم بنا دینے والے ہیں (ان سب چیزوں کو) جو
زمین پر ہیں میدان اجاز'' یے فلی تسلی کے اس مرہم کو مجروح سینوں پر دیر تک باقی رہنے دیگا۔ پس

#### بابسوم

## قصها صحاب كهف

جہاں تک میرانا چیز خیال ہے''اصحاب کہف'' کا قضہ ای سوال کا جواب ہے جو پہلے رکوع کے ختم کرنے کے بعد دلوں میں پیدا ہوسکتا ہے کیکن اس پر بحث کرنے سے پہلے ایک بات بن لیجئے۔ اب تک جو کچھ آپ کے سامنے گزرا' یا دہوگا اس میں''من لدنی جنگ شدید'' کی دھمکی کے ساتھ ساتھ ایک بثارت بھی قرآن نے سنائی تھی' فرمایا گیا تھا:

وَيْبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحِتِ اَنَّ لَهُمْ اَجُرًا حَسَنَّاه مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًّاه (الكهف: ٣- ٣)

''اور بشارت دیجئے ان ایمان لانے والوں کو جواچھے کام کررہے ہیں (اس بات کی) کدان کے لئے اچھامعاوضہ ہے کھہرے رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔''

جوایمان اورعمل صالح کی زندگی گزاررہے ہیں اس آیت میں ان کی تملی دے دی گئی ہے کہ
ان کوڈرنے یا گھبرانے کے ضرورت نہیں کیونکہ جیسے ولدیت کاعقیدہ اپنے آثار ونتائج کو پیدا کرتا
چلا جائے گا تا ایں کہ'صعید جرز' (اجاڑ میدان) کے مہیب مستقبل کو زمین پر کھنچ کر وہ لے
آئے' اسی طرح ایمان وعمل صالح کے نتائج'' اجرحسن' اورا چھے معاوضہ کی صورت میں بھی
مسلسل ان لوگوں کے سامنے بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے جنہوں نے عمل صالح پیدا کرنے
والی ایمانی زندگی کے بسر کرنے کاقطعی فیصلہ کرلیا ہے'' ما کشین فیمہ ابدا'' (یعنی ڈیٹے رہیں
گے اسی اجرحسن اورا چھے معاوضہ کا نشاط آفرینیوں اور نشاط انگیزیوں میں ہمیشہ ہمیش) اس سے
گے اسی اجرحسن اورا چھے معاوضہ کا نشاط آفرینیوں اور نشاط انگیزیوں میں ہمیشہ ہمیش) اس سے
گاسی اجرحسن اورا چھے معاوضہ کا نشاط آفرینیوں اور نشاط انگیزیوں میں ہمیشہ ہمیش) اس سے
الاد ض (زمین پر جو پھے ہے) اس کے ساتھ جوصورت حال بھی پیش آجائے۔

مژدہ سنانے کو قرآن نے بیرمژدہ سنا تو دیا ہے اور ماحول کے حالات سے بے تعلق ہو کر پڑھنے والے جب خالص ایمانی احساسات کے تحت قرآن میں اس کو پڑھتے ہیں تو دل میں ایمان کی خنگی بھی پاتے ہیں اور جومومن ہے جا ہے اس خنگی کو اپنے اندریائے بلکہ قرآن کے الفاظ چونکہ مطلق ہیں مینی اجرحسن کے ظہور کوموجودہ دنیاوی زندگی یا آخرت کی زندگی (جودوبارہ بخشی جائے گ بخشی جائے گی ) کسی ایک کے ساتھ قرآن نے چونکہ اس اجرحسن کومحدود ومقید نہیں کیا ہے اس نے بظاہر الاولیٰ والا خوقد دونوں پر بیقرآنی ضانت اور بشارت جا ہے تو یہی کہ حاوی سمجی جائے۔ واللہ اعلم ہموادہ۔

گرایمان کے ساتھ عقل ماحولی تفاضوں کے زیراثر ہوکر جب سوچتی ہے تو اجر و معاوضہ تو بری بات ہے خود ایمان ہی کے قیام و بقا کی طرف سے مالیوں کی کیفیت دلوں پر چھانے لگتی ہے۔عقیدہ ولدیت کے آثار نے حالات ہی ایسے پیدا کردیئے ہیں کہ ایمان کوول میں و بائے رکھنا گویا انگاروں کو مٹی میں بند کئے رہنا ہے۔

جہاں تک خاکسار کا ذاتی تاثر ہے اصحاب کہف کے قصے کی ابتدا کرتے ہوئے قرآ ن میں جو بیسوالی فقرہ ہے:

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكُهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اليَّتِنَا عَجَبًا۔ ''كياتم سوچتے ہوكہ اصحاب كہف اور رقيم والے بمارى نشانيوں ميں كوئى عجيب (نشانی) تھے۔''

اس میں مخاطب کو تعجب اور جیرانی کا شکار قرار دیتے ہوئے آگے قصے کو جو بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق کھلا ہوا پیسوال پیدا ہوتا ہے کہ تعجب کا اظہار کیا کس نے تھا؟ جوقر آن نے یہ بیرا پیراپی بیان اختیار کیا ہے کیا اس سوال کا جواب بیرونی روایات کی پشت پناہی کے بغیر ناممکن 🇨 ہے؟

● تفسیری روایات جو بقول امام احمد بن صنبل' فیرمعتبر کمز ور روایتوں کا سب سے بڑا انبار ہے' ان ہی میں آیا ہے کہ قریش نے مدینہ کے احبار یہود کے پاس نفر بن حارث کی سرکردگی میں ایک وفد بھیجا تھا کہ آخضرت کُلُیٹُنِم کی صدافت کی جانج کے لئے کچھ یا تیں بتا کیں ۔ کہتے ہیں کہ ان علائے یہود نے مجملہ دوسر سے سوالوں کے ایک سوال یہ بھی دیا تھا کہ بف والوں کا قصہ محرکناً ٹیٹِنِم سے بوچسا! وفد نے واپس آکر با تیں پوچس بواب ہیں قرآن نازل ہوا۔ اس لئے ابتداء جواب کی اس فقرہ سے گ گئی کہ''کہف والوں کے قصے کوتم بہت بحیب بات سیحصے ہو''۔ پھر قصہ بیان کر دیا گیا۔ میں کیا عرض کروں کہ ''عبیب بان میں تعجب کا ذکر نہیں کیا گیا محد تک مفید ہو بھی ان میں تعجب کا ذکر نہیں کیا گیا محد تک مفید ہو بھی نہ نہو ہے کا ذکر نہیں کیا گیا محمد میں نہیں تا کہ ایک عام ہم ہور سے ہو کہ نوت کے جانچئے کا معیار علیا ، یہود نے س بنیاد پر فھر ایا تھا؟ اور میں شہور بھی نہ ہو پھر بھی کس گز رہے ہوئے تاریخی واقعہ کاعلم نبوت کی دلیل کیسے بن سکتا ہے؟

میراخیال تو یبی ہے کہ پہلے رکوع کی یبی تبشیر کی ضانت آ دمی کو جیرت اور تعجب میں بتلا کرنے کے لئے کافی ہے۔ دوسر لفظوں میں یوں کہئے کہ عقیدہ ولدیت کے آثار جن حالات کو دنیا میں تھینچ کرلانے والے تھے (جن میں ہم اس وقت مبتلا ہیں) بلا شبہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آ دمی اپنے ایمان کی اور ایمانی قوت ہے ممل صالح کے حدود کی حفاظت میں کیا کامیاب ہوسکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں قرآن یہ کہنا چا ہتا ہے کہ تم عقیدہ ولدیت کے قاربی کود کیے دکھے کر خفقان میں مبتلا ہوئے چلے جارہے ہو نا ہم ایک دوسرے سے گھرا گھرا کر یوجھتے ہوکہ متاع ایمانی کے بچالینے کی کیا کوئی ممکن صورت رہ گئی ہے؟

عمل صالح کی زندگی گزارنے کی گنجائش کیا اس ماحول میں باقی رہی ہے جے بتدریج عقیدہ ولدیت کے آثار نے دنیا میں پیدا کر دیا ہے؟ جہاں تک میراخیال ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک گزرے ہوئے واقعہ کوسنا کرقر آن یہ بتانا چاہتا ہے کہ کتی نازک ترین گھڑیوں میں بچانے والوں نے اپنے ایمان کو بھی بچائیا تھا اور عمل صالح کی زندگی بھی ان کی بدواغ رہی اور اس زندگی کے اجرحسن یا اچھے معاوضہ کو بھی مسلسل بغیر کسی انقطاع کے وہ اپنے سامنے پاتے رہے گویا یہ ذہن شین کرانامقصود ہے کہ جب سارا ماحول آ دمی کا بے ایمانی اور برعملی سے بھر جائے تو اس وقت بھی ایمان اور عمل صالح کی زندگی کے بچالینے کاعملی طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟

یقینا ''عقیدہ ولدیت' کے آ خار کے جس دور ہے ہم گزرر ہے ہیں اس اچھنے کی سب سے بڑی بات اور تعجب کا سب سے بڑا اہم سوال یہی ہوسکتا تھا کہ اس زمانہ میں بھی کیا ایمان اور عمل صالح کو بچا لینے کا کوئی امکان باقی رہ گیا ہے؟ یہ ایک قدرتی سوال ہے جو دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور جواب بھی حمرت میں غوطہ دینے و الے اسی سوال کا بید دیا گیا ہے کہ ایمان اس قسم کی آزمائشوں سے گزرتا ہی رہا ہے۔ کہف والے بچارے جن حالات سے دو جار ہو گئے تھے اور ان ہی حالات سے دو جار ہو گئے تھے اور ان ہی حالات میں ایمان وعمل اور اس کے نتائج کے بچا لینے میں وہ کا میاب ہوئے۔ کیا تم اس کوئی ایسا عجیب وغریب اور شاذ و نا در واقعہ خیال کرتے ہو جو کسی اصول و قانون کے تحت نہیں بلکہ مض اثفا قا چیش آ گیا تھا۔

اور یہ ہے میرے نزدیک اصحاب کہف کے قصہ کا اپنے ماقبل کے مضمون سے تعلق اب اس

کے بعد میں اصحاب کہف کے تصداور جن الفاظ میں قر آن نے اس قصہ کو بیان کیا ہے نیز جو نتیجے ان الفاظ سے بیدا ہوتے ہیں پھر میہ کہ ان نتیجوں سے اس تعجب کا از الد کیسے ہوتا ہے جس میں ہم اور آپ (جوایسے ناساز گار ماحول میں ایمان وعمل صالح کی زندگی کے بچا لینے کو عجیب بات سمجھے ہوئے ہیں) مبتلا ہیں 'بہر حال اب میں ان ہی باتوں کو بیان کرنا چا ہتا ہوں۔ شارح الصدور سے دعا ہے کہ دلوں کو کھولے اور جو کچھ میں کہنا چا ہتا ہوں دوسروں کی سمجھ میں بھی وہ آجائے۔

وماتو فيقى الا بالله ان اريد الاصلاح ما استطعت.

قصه کی تاریخی حیثیت:

الإنسانُ حَرِيْصٌ عَلَى مَا مُنعَ مِنْهُ

''جس چیز ہے آ دمی روکا جاتا ہے اس کاوہ حریص بن جاتا ہے''

یہ بات اور جہال کہیں بھی صادق آتی ہولیکن اصحاب کہف کے قصے میں اس مثالی فقر ہے کی تا خیری کیفیت واقعی حیرت انگیز ہے۔

کہف والوں کا یہ قصہ نزول قرآن سے پہلے عرب اور عرب کے گردونوا ت کے ممالک میں مشہور تھا بلکہ گبن نے '' تاریخ زوال رومہ' میں لکھا ہے کہ سریانی زبان میں یہ قصہ لکھا ہوا بھی پایا جاتا تھا۔ ۹- ۹۱ء میں پر وفیسر گویدی اطالوی نے مصری یو نیورسٹی میں '' محاضرات' کے نام سے عربی زبان میں جو چند کی پر دیے ہیں جومصر ہی سے شائع بھی ہو چکے ہیں' اس نے بھی براہ راست سریانی زبان سے جس کا وہ عالم تھا' اس قصے کو ان محاضرات میں بھی نقل کیا ہے اور اسماء و اعلام کے متعلق بعض دلچسپ باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔

بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ یہی واقعہ جو کسی زمانہ میں پیش آیا تھا' جیسا کہ قر آن کا دستور ہے اپنے مقصد کی حد تک اس سرگزشت کے خاص اجز ااور عناصر کا انتخاب کر کے صراحتۂ اس کی ممانعت بھی کر دی گئ تھی کہ جو پچھسنا دیا گیااس سے ممانعت بھی کر دی گئ تھی کہ جو پچھسنا دیا گیااس سے زیادہ خواہ مخواہ قصے کی دوسری تفصیلات کی جبتو اور تلاش میں مسلمانوں کو مبتلا نہ ہونا چا ہیے۔ وکلا تستفیت فی بھٹ میٹھ میٹھ آئے گئا۔

''اور نہ پوچھناان کے (لیمنی اصحاب کے )متعلق ان سے (جوجاننے کا دعویٰ کرتے ہیں )کسی ہے بھی''

جس کا حاصل یمی ہوا کہ قصہ کے متعلق جتنی باتوں کا صراحة قرآن نے ذکر کیا ہے جس کو خوض کے لئے قصہ نقل کیا ہے اس کے لئے وہی باتیں کافی ہیں' مگر نہ اگلوں نے ممانعت کے اس قرآنی نص صرح کی پرواہ کی اور نہ پچھلوں نے ۔ سرگزشت کس لئے قرآن میں پڑھنے والوں کے سامنے رکھی گئی؟ یہی بات نظروں سے اوجھل ہوگئی اور جس نے جانے کا پچھبھی دعو کی کیا اس سے ہمارے اگلوں نے بھی' استفتاء' اور پوچھنے میں کی نہیں کی اور پچھلوں نے بھی' حالا نکہ یوں بھی قرآن کے عموم اور اطلاق کو مخصوص اور مقید کرنے میں ایسے غیر قرآنی وسائل سے کام لینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ جن میں قرآن ہی جیسی قطعیت نہ پائی جاتی ہو۔ حدید ہے کہ رسول اللہ منگائیا گئی ہیں۔ خواہ محدثین کی اصطلاح کی طرف بھی خبرآ حاد کی راہ سے جو باتیں منسوب کی گئی ہیں۔ خواہ محدثین کی اصطلاح ''صحیح حدیث' ہی نام ان کا کیوں نہ ہولیکن عربی مدارس کے ابتدائی طلبہ بھی جانے ہیں کہ قرآنی نصوص پر اس قتم کی آ حاد خبروں سے بھی اضافہ امام ابو حنیفہ ہائز نہیں سیجھتے تھے۔ بعض اسرائیلی نصوص پر اس قتم کی آ حاد خبروں سے بھی اضافہ امام ابو حنیفہ ہائز نہیں سیجھتے تھے۔ بعض اسرائیلی نصوص پر اس قتم کی آ حاد خبروں سے بھی اضافہ امام ابو حنیفہ ہائز نہیں سیجھتے تھے۔ بعض اسرائیلی تصوص پر اس قتم کی آ حاد خبروں سے بھی اضافہ امام ابو حنیفہ ہائز نہیں سیجھتے تھے۔ بعض اسرائیلی تصوص پر اس قتم کی آ حد خبروں سے بھی اضافہ امام ابو حنیفہ ہائوں نئی بیضاوی نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے:

مايرويه القصاص جلدته مائة وستين\_

''عام قصہ خواں واعظوں میں سے اس اسرائیلی قصہ کو جو بیان کرے گا اسے ایک سو ساٹھ کوڑے لگا دوں گا۔''

مگرآج تک ہماری تفییروں میں اس قصے ● کولوگ نقل ہی کرتے چلے آتے ہیں۔ بہر حال دوسر ہے قصوں میں لوگ خیال کرتے یا نہ کرتے لیکن اصحاب کہف کے ماجرے کو بیان کرکے براہ راست قرآن میں مزید بوچھ کچھ کی جب قطعی ممانعت کر دی گئی تھی تو کم از کم اس قصہ کی حد تک تو ''قصاصوں'' کا قرآنی فرض تھا کہ اپنی عادت سے وہ باز آجاتے مگر جیسا کہ میں

<sup>●</sup> حضرت داؤدعلیدالسلام کی طرف اور یا کی عورت کے جس قصد کومنسوب کیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تفصیل کے لئے تغییری مطولات کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

نے عرض کیا قرآن نے جو پھے کہا تھا، جن الفاظ میں کہا تھا جس لئے اس قصے کوآخری آسانی
کتاب کا جز حالق السموات و الارض نے بنادیا تھا'ان ساری باتوں سے لا پرواہی اختیار کی
گئی جواصل مطلب تھاوہ نگا ہوں سے ہٹ گیا اور ایسی دور از کار باتوں میں لوگ الجھ کررہ گئے کہ
ان کے ذکر سے آج بھی شرم آتی ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کے نام کی'اس کے رنگ کی تلاش'
وہ جنت جائے گاتو کس قالب میں جائے گا اور کہف والوں کے پاس دقیا نوس بادشاہ کے عہد کے
جو سکے برآ مد ہوئے تھے وہ بچ شتر کے کھر کے برابر تھے یا اس سے چھوٹے تھے' یہ اس قسم کے
سوالوں جو ابوں کا طویل سلسلہ ہے جو ہماری قدیم تفییروں کے لذیذ مباحث ہیں۔

مگر پرانے زمانہ کے دقیا نوسی قصاص کوتو میں معذور سمجھتا ہوں 'جب دیکھتا ہوں کہ روثن خیا ہوں کہ روثن خیالی کے اس عہد میں بھی بجائے اس دقیا نوسی سوالوں کے اسی قصہ کے متعلق زمان و مکان کے سوالوں کواٹھا کران ہی لوگوں سے دریافت کر کے جن سے بوچھنے کی قرآن نے ممانعت کررکھی تھی 'اپنے ریسر چاور تحقیقات کی لوگ داد لے رہے ہیں۔ •

● اس سلسلہ میں مرزاصاحب قادیاتی کے حلقہ بوشوں نے سب سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ مرزاصاحب کے صاحب زادے اور قادیان والے فلیفہ مرزا بشیرالدین محمود اپنی تغییر میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد کے پہلے جانشین مولوی نور الدین صاحب کو کئی ذریعہ سے بیٹر فر کی کہ انگلتان میں بمقام گلوس ٹون بری جانشین مولوی نور الدین صاحب کو کئی ڈالگتان میں مشہور ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کے حواری فلپ نامی کے نمائندہ یوسف آرمیتا نے اس مقام پر بنیادر کھی تھی۔ بس اس افسانہ کو بنیاد بنا کرمولوی نور الدین نے پورا طلعم کھڑا کردیا اور یہ ہی ہوگئے کہ انگلتان کے باشند سے دراصل اصحاب کہف کی اولاد ہیں اور قرآن میں ان ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ پچھ دن جہل و ناواقفیت کی نیند پڑے رہے اور اب خدانے ان کو جگادیا ہے مارے جہان پر حکومت ان کی قائم ہوگئے۔ پوچھا گیا کہ کہف سے ان کا کیا تعلق؟ تو مولوی نور الدین نے بتایا کہ گلوں ٹون بری کا قصبہ چونکہ سمندر کے کنارے ایک ایسے حصہ پرآباد ہے جے چغرافیہ کی اصطلاح میں کیپ میں خود کیا عرض کروں مولوی نور الدین کے شاگرہ مرزا بشیر الدین محمود بچارے دی کیورن نے بھی لکھا ہے کہ دما فی فتور کے سوااسے اور پچھنیں کہا جا سکتا کہ گلوں ٹون بری کے گرجا کا افسانہ بقول ان کے صرف گڑھا ہوا افسانہ ہے کے سوااسے اور پچھنیں کہا جا سکتا کہ گلوں ٹون بری کے گرجا کا افسانہ بقول ان کے صرف گڑھا ہوا افسانہ ہو اور کیپ کے لفظ کو کہف بنالینا مرزا ہشیر نے فود کھا ہوا کو افسانہ ہو اور کیپ کے لفظ کو کہف بنالینا مرزا ہشیر نے فود کھا ہے کہف سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے میں کے اور الدین صاحب بی کے لفظ کو کہف کو ذرا پھیلا کر لا ہوری پارٹی کے امیر مولوی محمعل (بھی آ کندہ صفحہ پر)

سیجھ بھی ہوا پنا نداق تو یہی ہے کہ قر آن جن باتوں کو فالتو' دوراز کارقر اردیتا ہو'ان کی تلاش و جبتجو میں اپنایا دوسروں کا وقت بلا وجہ کیوں ضائع کیا جائے۔

بلکہ یہ مان لینے کے بعد کہ زول قرآن سے پہلے دنیا کے کسی حصہ میں کسی زمانہ میں ایمانی آزمائش کا ایک واقعہ اس قسم کا پیش آیا تھا اور آج جیسے بدترین نا موافق ماحول میں اپنے آپ کو بنی آ دم کا وہ طبقہ پارہا ہے جو ایمان وعمل صالح کی زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن نہیں گزارسکتا۔ اس فتم کے حالات سے اس زمانہ میں بھی ایمانیوں کی کوئی ٹولی دو چار ہوئی تھی ' مگران ہی حالات میں مومن بن کر جینے اور مرنے کی راہ ان پر کھولی گئی 'جھے قرآن نے بیان کیا ہے اور اس لئے بیان کیا ہے اور اس لئے بیان کیا ہے اور اس سے بیان کیا ہے کہ ہم ان کے طریقہ کار کے نمونوں سے اپنی ایمانی آزمائش کی ان گھڑیوں میں کس حد تک مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور آج بھی ایمان وعمل صالح کی زندگی کا دنیا کے موجودہ الحادی

( گزشتہ سے پیوستہ ) نے این تفسیر میں بیان کیا ہے جو ظاہر ہے کہ بناء الفاسد علی الفاسد کے سوااور کچھ نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کیلمی حیثیت سے اس سلسلہ میں مولا تا ابوالکلام آزاد کی معلومات جنہیں اپنی تفسیر میں انہوں نے درج کیا ہے دوسرے اقاصیص وخریفات کے مقابلہ میں قابل توجہ ہوسکتے ہیں گرخا کسار نے جیسا كدعوض كياجس مقصد كے پیش نظر قرآن میں اس قصه كا ذكر ہے اس كے لئے ان معلومات كى جميں قطعا ضرورت نہیں بلکہ مولا نا ابوال کام کے سوامعلومات کے سوا مرز ابشیرالدین محمود کے خسر ڈ اکٹررشیدالدین کا اشارہ ا كـ ''كثيا كوميزآ ف روم' ناى كتاب كےمعلومات بھى علمى حيثيت ہے مستحل توجه ہيں۔ مرزابشيرالدين محمود كا بیان ہے کہ اس کتاب میں دین عیسوی کے ان مانے والوں کے حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے جن پر رومیوں کی بت پرست حکومت تقریباً تین صدی تک مظالم کے پہاڑتو ڑتی رہی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ظالم رومیوں سے نجنے کے لئے زیرز مین ان عیسائیوں نے تہہ خانے بنار کھے تھے ان ہی تہہ خانوں کو'' کٹیا کومیز'' کہتے تھے جن میں عموماً تنین منزلیں زمین کے اندر بنائی جاتی تھیں۔شہرروم کےنواح میں ان تہہ خانوں کا جال پھیلا ہوا ہے' لکھا ہے کہ بھول تھلیاں کی شکل میں زمین کے اندراندر تقریبا پندرہ میل مربع بیتهدخانے تھلیے ہوئے ہیں۔مرزا بشیرالدینمحود نے۱۹۲۴ء کےسفریوری میں خودبھی ان تہدخانوں کامعائند کیا تھا بہرحال کچھ ہویا نہ ہواس سے اس کا تو بیتہ چلا کہ تہہ خانوں میں جنہیں ان ہی کتابوں میں کیو (CAVE) کے لفظ ہے بھی موسوم کیا ہے جو عربی کے لفظ کی بگڑی ہوئی بور پین شکل ہے۔ان میں پناہ لینے کارواج عیسائیت کے ابتدائی دور میں تھا جیسے روم کے نواح میں پیکہف ہے ہوئے تھے۔ دوسری جگہوں میں بھی پناہ لینے کی غرض سے اگر بنتے ہوں تو اس پر تعجب کیوں کیا جائے افسوس ہے کہ مرزابشیر نے بھی اس کے بعدا نگریز وں کواصحاب کہف کی اولا و ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس سے زیادہ مضحکہ خیز بات اور کیا ہوعتی ہے۔

جیسا کہ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اصحاب کہف کے قصے کومیر اخیال یہی ہے کہ ان ہی سوالوں کے حل اور جواب کے لئے ہمیں نہیں پڑنا چاہئے نہیں کہہسکتا کہ جن الفاظ میں بیدقصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے ان سے اور کتنی قیمتی نتائج نکل سکتے ہیں یا نکالے جا سکتے ہیں' لیکن اب تک جن چیزوں کی یافت سے سرفراز ہوا ہوں' انہیں پیش کردیتا ہوں۔

قر آن اٹھالیجئے'عربی مجھ میں نہ آتی ہوتو کسی ترجمہ کو پڑھ لیجئے'اصحاب کہف کے قصے میں پہلی بات آپ کو بینظر آئے گی کہ بجائے ایک کے مجمل و مفصل دوستقل تعبیروں میں قر آن نے اس قصہ کو بیان کیا ہے۔

"جب پناہ لی جوانوں نے کہف (کھوہ) میں تو کہاانہوں نے اے ہمارے پروردگار عطا کراپنے پاس سے ہمیں رحمت اور مہیا فرما ہمارے کام کے متعلق ہمیں سوجھ بوجھ شبت تھیک دیا ہم نے ان کے کانوں پرکھوہ میں گنتی کے چندسال کھرا تھایا ہم نے ان کوتا کہ ہم بیجا نیں کہ دونوں جھوں میں سے س نے احصاء کیا اس مدت کا جس میں وہ تھہرے (اس کھوہ میں)"

يقريب قريب ترجمه إن قرآني الفاظ كالعني:

إِذْاَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهَفِ فَقَالُوا رَبَّنَا اتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّيْ لَنَا مِنْ

آمُرِنَا رَشَدًا ٥ فَضَرَبْنَا عَلَى اذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ٥ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ آَيُّ الْحِزْبَيْنِ آخُطى لِمَا لَبِثُوْآ آمَدًا۔

قصد کی پہلی تعبیر ہے جس کا نام میں نے اجمالی تعبیر لکھا ہے 'گویا کل چار فقروں یا آیوں پر یہ تعبیر مشتمل ہے۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہوئے کہ'' میں ان کا قصد حق کے ساتھ تمہیں سنا تا ہوں''قصد کی نفصیلی تعبیر قرآن میں پائی جاتی ہے جو کافی طویل ہے عام طور پر چھوٹی تقطیع والے قرآن کے ڈیڑھ صفحہ سے زیادہ جگداس نے لے لی ہے۔

# پہلے اجمال اور پھر تفصیل میں حکمت:

جانے والے جانے ہیں کہ اختصار پیندی قرآن کی ایک بڑی خصوصیت ہے لیکن اس خاص قصہ کے متعلق پیطریقہ کہ پہلے اجمالی تعبیر میں قصہ کوادا کیا گیا اور پھراجمال کے بعدائی قصہ کو تفصیلی رنگ عطا کیا گیا ہے جہائے خود ایک بئی بات ہے۔ اجمالی اور تفصیلی تعبیروں کے مشتملات پرغور کرنے سے پہلے سوچنے کی بات یہی ہے کہ ایک ہی قصہ کو اجمالی اور تفصیلی دو تعبیروں میں ادا کرنے کی آخر کیا مصلحت ہے؟ اس مصلحت کا صحیح علم تو خود قرآن کے نازل کرنے والے ہی کے پاس ہوگا۔ خاکسار کی جو پچھ یافت اس سلسلہ میں ہے اسے پیش کردیتا ہے تفصیلی تعبیر کی اس آیت:

اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَوْجُمُوْ كُمْ اَوْيُعِيْدُوْ كُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ۔ ''(اگرتمہارے دَثَمَن)تم سے واقف ہوجا ئیں گےتو تم کوسٹسارکریں گے یا واپس کر لیں گے اپنی ملت کی طرف یعنی مرتد ہنالیں گے۔''

سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایمانی آ زمائش اس صدتک پہنچ بھی تھی کہ یا جان سے ہاتھ دھو
لیس یا اپنے دین سے تعلق قطع کر سے مرتد بن جائیں۔ غالبًا ایمانی آ زمائش کی شدت کا بیآ خری
نقط ہوسکتا ہے کین اس جز کا اضافہ تفصیلی تعبیر میں کیا گیا ہے۔ برخلاف اس کے اجمالی تعبیر میں
صرف اس کا ذکر ہے کہ پناہ لینے کے لئے کہف والے کھوہ میں چلے گئے تھے لیکن کس چیز سے پناہ
لینے کے لئے انہوں نے ایسا کیا تھا' اس کا ذکر اجمالی تعبیر میں نہیں ہے۔ صرف ماسبق کے
لینے کے لئے انہوں نے ایسا کیا تھا' اس کا ذکر اجمالی تعبیر میں نہیں ہے۔ صرف ماسبق کے

ف حوی سے سی جھ میں آتا ہے کہ ایمانی آز مائش ہی کا میقصہ تھا کیونکہ اس کا ذکرای سوال کے بعد کیر کیا ہے جوعقیدہ ولدیت کے آٹار کے مشاہدہ کے بعد قدر تا دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آفات و مصائب کا جوسلسلہ ان آٹار سے دنیا میں پیدا ہوگا ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی تدبیر قرآن نے ایمان و مل صالح کی زندگی کو بتایا ہے لیکن ان آٹار کے پیدا کئے ہوئے ماحول میں ایمان ہی کا بچانا تو مشکل ہے ای سوال کے جواب میں قرآن نے یہ فرماتے ہوئے کہ ان میں ایمان و مل صالح کی زندگی کے بچا لینے پر تمہیں تجب کیوں ہوتا ہے اس قتم کے حالات میں ایمان و مل صالح کی زندگی کے بچا لینے پر تمہیں تجب کیوں ہوتا ہے اس قتم کے واقعات پہلے بھی پیش آ چے ہیں اور تو فیق یافتہ بندوں نے اپنا ایمان بچایا ہے بہر حال سابق و لاحق آ یوں کے تعلق سے تو بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہف کی طرف پناہ گزین کے لئے وہ ایمانی از مائٹوں ہی کی وجہ سے روانہ ہوئے تھے لیکن ان کے فعل کے اس محرک کا صراحانا تذکرہ قصہ کی اجمالی تعیر میں نہیں پایا جاتا۔

میراخیال یہی ہے کہ دنیا میں جیسے عمو ما چیزوں کی دوحدیں ہوتی ہیں ایک ابتدائی اورانتہائی ایک طرح ایمانی آ زمائش میں دیکھا جاتا ہے کہ انتہائی حدتواس کی وہی ہے کہ جان دیجئے یاار تداد اختیار سیجئے اورابتدائی حال اس کااس ماحول سے شروع ہوتا ہے جس میں گراہی 'ضلالت کا تسلط' اکثریت پر ہوجا تا ہے۔ جان یا مال کا خطرہ تو پیش نہیں آتا' مرتد ہونے پر خواہ مخواہ مجبور تو کسی کو کوئی نہیں کرتالیکن ملک کی عام سوسائٹی اور مجلسی ماحول سے کنارہ کشی اختیار کئے بغیر دین وایمان اور ان کے اقتضاوں کی تحکیل بظاہر ناممکن یا کم از کم سخت ترین قسم کی دشواریوں کی زنجیروں میں جکڑی نظر آتی ہو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شاید نفصیلی تعبیر میں ایمان آزمائش کی آخری حد کے مشکلات پیش نظر ہیں اور اس کے مقابلہ میں ایمانی آزمائش کی ابتدائی کیفیت کی دشواریوں سے مشکلات پیش نظر ہیں اور اس کے مقابلہ میں ایمانی آزمائش کی ابتدائی کیفیت کی دشواریوں سے مشکلات پیش نظر ہیں اور اس کے مقابلہ میں ایمانی آزمائش کی ابتدائی کیفیت کی دشواریوں سے خبات یا بی کی طرف اجمائی تعبیر میں اشارہ کیا گیا ہے۔

# اجمالی تعبیر کے مشتملات:

اب آیئے اس نقطہ نظر کوسا سنے رکھتے ہوئے قصہ کی اجمالی تعبیر کے مشتملات اور جونتائج ان سے پیدا ہوتے ہیں ان پرغور کریں۔ ظاہر ہے کہ پہلی بات اس تعیر میں یہی بیان کی گئی ہے کہ ایمانی آزمائش میں مبتلا ہونے والوں نے اپنے علاقے کی عام سوسائٹ سے علیحدگی کا فیصلہ کرلیا اور اسی فیصلہ کے مطابق وہ "المسکھف" (کھوہ) میں پناہ لینے کے لئے چلے گئے یعنی ایسے مقام کا انتخاب بودوباش کے لئے کیا جہاں اس عہد کی عام بے ایمان اوھرم' ناستک' سوسائٹی کی گندہ لہروں سے محفوظ رہنے کی ان کیا جہاں اس عہد کی عام بے ایمان اوھرم' ناستک' سوسائٹی کی گندہ لہروں سے محفوظ رہنے کی ان کوتو قع ہو سکتی تھی۔واقعہ بیہ کہ ایمانی آزمائش کے ان حالات میں علیحدگی اور'' کنارہ کشی' کی سید بیر بذات خودکوئی اہم بات نہیں ہے بلکہ پہلی بات ان حالات میں دل میں اگر آتی ہے تو یہی ہے کہ

رہئے اب الی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم نشیں کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو

مگراس شاعرانہ خیال کی خوش گواری ای وقت تک باتی رہتی ہے جب تک کہ خیال صرف خیال ہے لیکن خیالی صدود سے نکل کرعمل کی سرحد میں قدم جس وقت رکھا جا تا ہے اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ خیال اتنا آ سان نہیں ہے جتنا کہ شاعروں نے اس کو مشہور کر رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان فطر خاانس لیند پیدا ہوا ہے تنہا کسی الیی جگہ زیادہ دن تک وہ طہر نہیں سکتا جہاں انس حاصل کرنے کے لئے اس کے ہم جنن ہم فداق افراد کا ملنا ناممکن ہو جائے۔

''آ دمی فطر خامد نی الطبع ہے' اس کا بھی مطلب یہی ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ہیہ ہے کہ عام سوسائٹی سے کنارہ شی کے بعد معاشی سہولتوں کے بھی درواز مے موا بند ہوجا تے ہیں حالانکہ سخرورت ہراس شخص کو ہوتی ہے جوفرشتہ نہیں بلکہ آ دمی بنا کر دنیا میں پیدا کیا گیا ہے' اور تیسری ضرورت ہراس شخص کو ہوتی ہے جوفرشتہ نہیں بلکہ آ دمی بنا کر دنیا میں پیدا کیا گیا ہے' اور تیسری بات تجربہ کی اس سلسلہ میں وہی ہے کہ جس کا مشاہدہ بدادت کی زندگی رکھنے والوں میں ہمیشہ کیا بات تجربہ کی اس سلسلہ میں وہی ہے کہ جس کا مشاہدہ بدادت کی زندگی رکھنے والوں میں ہمیشہ کیا سے حقر آ ن میں بھی بداوت کی اس زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہنی پستی اس صدتک زوال پذیر ہوتے ہوئے تی جس کی انگر کہ اگر آ کن گا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہنی پستی اس صدتک زوال پذیر ہوتے ہوئے وہ کہ آئز کی اللہ کہ اس صدتک زوال پذیر ہوتے ہوئے وہ کہ آئز کی اللہ کہ اس صدتک زوال پذیر ہوتے ہوئے وہ کہ آئز کی اللہ کہ اس کی آئز کی اللہ کہ کہ اس صدتک زوال پذیر ہوتے ہوئے وہ کہ آئز کی اللہ کہ اس کی اس کی کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کی آئز کی اللہ کہ کو کہ کی کی کی کی کو کہ کی کو کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کو کہ کر کی کی کی کی کی کی کی کو کہ کی کی کو کہ کی کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کی کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کی کی کو کہ کی کی کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کی کی کی کو کہ کی کی کی کو کی کی کو کہ کی کو کہ کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کہ کی کو کی کی کو کر کے کو کہ کی کو کر کی کی کو کر کی کی کی کی کو کر کی کی کی کی کی کر کی کر کے کو کر کی کی کی کی کی کو کر کی کی کر کی کر

''زیادہ مستحق ہوجاتے ہیں (بدوی زندگی رکھنے والے)اس امر کے کہ اللہ کی اتاری

ہوئی باتوں کے حدود کونہ پہچانیں''

وه مرد وه مرد مرد را احمق کند

مشہور بات ہے۔

تہذیب وتدن کے ماحول سےعزلت گزینی اس لئے ایک طرف اگراس کے ماحول کے تم اثر ات اور زہر ملے نتائج سے محفوظ رہنے کی ایک کارگر تدبیر ہے تو دوسری طرف اس قتم کی زندگی قدر تاد ماغ کوکنڈ عقل کوتاریک بتاتی بھی چلتی ہے۔

آ پان باتوں کواپنے سامنے رکھ لیجئے اوراب غور سیجئے کہ اصحاب کہف کے قصد کی اجمالی تعبیر کی آیوں میں سب سے پہلی بات تو آپ کو یہی نظر آئے گی کہ کہفی زندگی بسر کرنے والوں کو قر آن بجائے فردواحد"فتیة"(لیعنی نوجوانوں 🗨 کی ایک ٹولی) قرار دیتا ہے۔

آپ جا ہیں تو اس سے بینتیجہ پیدا کر سکتے ہیں کہ ایمانی آ زمائش کے زمانے ہیں جب بیہ محسوس ہور ہا ہو کہ تہذیب و تمدن کے عام ماحول میں رہ کر ایمان وعمل صالح کی زندگی کے اقتضاؤں کی تحمیل ہیں کامیا بی نہیں ہوسکتی اور نجات کی راہ یہی نظر آتی ہو کہ اُس ماحول سے رشتہ منقطع کر کے بودو باش کے لئے کسی الیی جگہ کا انتخاب کیا جائے توجو اس تشم کے خبیث شیطانی . ماحول سے دور ہوتو قر آن سے بیا شارہ ملتا ہے کہ اپنے ہم مذاق ہم مشرب افراد کو آ مادہ کیا جائے کہ اس ہمنی زندگی میں ساتھ دے کرایک دوسرے کے لئے باعث انس بھی نابت ہوں اور ضرورت کے وقت با ہم ایک دوسرے کی دست گیری و تمگساری بھی کر سکتے ہوں۔ دوسری بات ضرورت کے وقت با ہم ایک دوسرے کی دست گیری و تمگساری بھی کر سکتے ہوں۔ دوسری بات فقصہ کی اس اجمالی تعبیر سے جو ہمچھ میں آتی ہے وہ کہفی زندگی کا فیصلہ کرنے والوں کا بینقطہ نظر ہے

سیخیال کرے من رسیدہ ہونے کے بعد آدمی جس ماحول کا عادی ہوجائے اس سے الگ ہونا اس کے لئے بہت دشوار ہوجا تا ہے۔ بعض حضرات نے فتیة (نوجوانوں) کے لفظ سے نکتہ پیدا کیا ہے کہ معمر کہنہ سال لوگ آمادہ نہ ہوں تو کہفی زندگی کی رفاقت کے لئے نہ لینا چاہئے 'گرمیرا خیال ہے ہے کہ رفاقت پراگر کہنہ سال لوگ آمادہ نہ ہوں تو بیالگ بات ہے کیکن اگر وہ ساتھ دینے پر تیار ہوں تو محض کہنہ سالی کی وجہ سے ان کوچھوڑ نا نہ چاہئے قرآن میں فتیة کا لفظ ضرور آیا ہے کیکن کہف کے رفتا جب تک بی تھے تو قرآن اگر ان کی تعبیر فتیة سے نہ کرتا تو اور کس سے کرتا ؟ بہر حال میرے زد کیک بیوا قعدا ظہار ہے خواہ خواہ اس سے نکند آفرین کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔

کہ انہوں نے اس زندگی میں قدم رکھتے ہوئے ہر طرف سے ٹوٹ کر اپنی پرورش کے حقیق سرچشمہ کے ساتھ لولگائی تھی فرمایا گیا ہے کہ 'فسف المبو اربنا' (انہوں نے کہاا ہے ہمار سے پروردگار) جس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ ربوبیت اور پرورش کے جھوٹے یا مجازی مظاہر ہیں ان سے یک لخت بے تعلق ہو کر اس نئی زندگی کی راہ میں اپنے '' رب صادق' اور' سچے پروردگار' کے دامن کو انہوں نے تھام لیا تھا' وہ عام اسباب کی دنیا سے کنارہ کش ہور ہے تھے لیکن جو اسباب کا ونیا ہے کنارہ کش ہور ہے تھے لیکن جو اسباب کا حتیا ہے ہا کہ بیدا کیا گیا ہے وہ ان سے الگ ہو کر کسے جی سکتا ہے؟ اس لئے آپ دکھے رہے ہیں کہ انہوں نے مجازی اسباب سے تو علیحدگی افتیار کی تھی لیکن جو مسبب الاسباب اور اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اس کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اس کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ اپنے احتیاجی ان عام نتائج کے بعد در چھی تھے خصوصی توجہ کے ستحق ان کی دعا کے دونوں فقر بے بیں جن کا پہلافقرہ ہے۔

رَبَّنَا الْيِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً.

''اے ہمارے پروردگار!عطافر مااپنے پاس ہے ہمیں'' رحمت''۔

اور دوسرافقره بيه كه:

وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا \_

''اورفراہم فرما! ہمارے معاملہ میں''رشد''

"دشد" عربی زبان کالفظ ہے جے قرآن میں بار باراستعال کیا گیا ہے خصوصاً "غیتی " کے مقابلہ میں "السر شد" کے ای لفظ کو استعال کر کے قرآن بی بتار ہا ہے کہ انسان کی فکری و نظری قوت جب غلط نتیجہ تک پہنچتی ہے تو اس کا نام " فظری قوت جب غلط نتیجہ تک پہنچتی ہے تو اس کا نام " ختی" ہے اور ٹھیک اصل حقیقت تک فکر ونظر کی رسائی کی صلاحیت کا نام " در شد" ہے۔ بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کے دوسر نے فقر سے کا تعلق چونکہ باطنی احساسات اور معنوی رجحانات سے ہے تو مطلب اس کا یہی ہوا کہ سوسائی کے گند سے اور خبیث ربحانات کے مقابلہ میں جس ایمانی مسلک کی توفیق ان کومیسر آئی تھی جس کی تعییر امّیو فا کے لفظ سے دعا میں کی گئی ہے ' میں جس ایمانی مسلک کی توفیق ان کومیسر آئی تھی جس کی تعییر امّیو فا کے لفظ سے دعا میں کی گئی ہے ' اسی ایمانی مسلک کی توفیق ان کومیسر آئی تھی جس کی تعییر امّیو فا کے لفظ سے دعا میں کی گئی ہے ' اسی ایمانی مسلک کے توفیق تن تعالی سے دو آرز و کر رہے تھے کہ غی اور گمراہی سے بچاتے

ہوئے ان کی فکر ونظر کی تو توں میں رشد کی روشی پیدا کی جائے یعنی ایمانی ترقی اور باطنی سلوک کی راہ میں چاہتے تھے کہ جو قدم بھی اٹھے رشد کی بہی معنوی روشی ان کو آ گے بڑھاتے ہوئے لئے چلی جائے۔ اس تشریح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی دعا کے پہلے فقرے میں'' رحمت'' کا جولفظ پایا جاتا ہے اس کا مطلب بھی متعین ہوجا تا ہے' مطلب یہ ہے کہ یوں تو رحمت اور وہ بھی رب السموت و الارض کی قرآ نا ہر چیز میں سائی ہوئی ہے۔ و سعت رحمتی کل شیء (ہر شئے میں میری رحمت بھیلی ہوئی ہے) قرآ ن ہی کی آ یت ہے گر یہاں'' رحمت'' کے اس لفظ کا استعال جب'' رشد'' کی معنوی و باطنی صفت کے مقابلہ میں کیا آ یت ہے گر یہاں'' رحمت'' کے اس لفظ کا جائے کہ معنوی و باطنی ضرور توں کے مقابلہ میں ان حاجوں کے متعلق پروردگار عالم کی رحمت کی استدعاوہ کر رہے تھے جن کی تعبیر ہم ظاہری اور معاشی ضرور توں سے کر سکتے ہیں' صاصل یہی ہوا کہ ملک کی عام سوسائٹی سے ملیحدگ کے بعد قدر تا جیسا کہ عرض کر چکا ہوں یہی دو با تیں سب کہ ملک کی عام سوسائٹی سے ملیحدگ کے بعد قدر تا جیسا کہ عرض کر چکا ہوں یہی دو با تیں سب خطرہ الغرض ظاہر و باطن کی ان ہی دونوں اہم ضرور توں میں حق تعالیٰ غیبی پشت پناہیوں کی دخواست بران کی یہ دعا کم از کم اس خاکسار کو شختل نظر آ رہی ہے۔

اس کے بعد میراخیال ہے ہے کہ' رشد' کی درخواست دعا کے دوسر نظروں میں جوان کی طرف سے پیش ہوئی ہے اگر چہ یقینی طور پرنہیں کہا جا سکتا کہ ان کی آرزو کی تکمیل کے لئے قدرت کی طرف سے بیش ہوئی ہے اگر چہ یقینی طور پرنہیں کہا جا سکتا کہ ان کی آرزو کی تکمیل کے لئے قدرت کی طرف سے کہفی زندگی میں کیا کیا انتظامات کئے گئے تھے گر بظاہر جہاں ہے جھے میں آتا ہے کہ ایمانیوں کی بیٹولی ایک دوسر سے کے ساتھ حق اور صبر کی تواصی کے فرض کوادا کر کے جسیا چاہئے ان کے ''د شد' کی حفاظت کرتی ہوگی و ہیں اس پر کیوں تعجب کیا جائے کہ ایمانی راہ کے دوسر سے چلے والے جوان سے بہلے گزر چکے تھے ان کی تعلیمات اور مشوروں سے بھی مستفید ہونے کا موقع ان کی رفت کی میں مل گیا ہو بالفاظ دوسر نے پاس دوسر سے انبیاء علیہم السلام سے حیفوں میں سے پچھ صحائف و مخطوطات اور ان ہی

<sup>●</sup> حق اورصبر کی ایک دونر ہے کو وصیت و تلقین اہل ایمان کی ایک قرِ آنی خصوصیت ہے۔ سور ۃ العصر میں ای کی طرف اشار ہ کیا گیا ہے۔

پنیمبروں کے ماننے والوں کی کھی ہوئی کچھ کتابیں ہوں جن سے ان کی رشدی بصیرت روشی حاصل کرتی ہوئتو اس کے انکار کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی بلکہ یہ جو "المسسس کھف" کے ساتھ "المسوقیم" کے لفظ کی طرف بھی ان کی اضافت کی گئے ہے۔تفییر کی عام کتابوں میں حضرت ابن عباس کی طرف جن کے متعلق اگرچہ یہ تول بھی منسوب کیا گیا ہے کہ:

لا ادرى ماالرقيم

''میں نہیں جانتا کہ' رقیم'' کیا چیز ہے۔

تو ان ہی تفسیروں میں ان ہی کا بیقول بھی ملتا ہے ٔ درمنثور میں ابن المنذ راور ابن ابی حاتم کے حوالہ سے فقل کیا ہے:

"من طريق على عن ابن عباسٌ قال الرقيم الكتاب" (ص ٢١١ ج٣)

علی کی بدروایت ابن عباس سے بدہے کہ "الرقیم 'الکتاب ہے۔

علی جن کا پورا نام علی بن افی طلحة الهاشّی ہے جو جانتے ہیں کدابن عباسٌ (کے تفسیری اقوال کی روایت میں ان کا کیامر تبہ 🏚 ہے ) کی تفسیر میں کتنی قوت ہے۔

بہر حال میری غرض یہی ہے کہ ''الموقیم' سے کیا مراد ہے؟اگراس کامتعین کرنا ضروری ہو تو لغت ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اور کھی ہوئی چیز کو ''المسر قیم ' کہتے ہے' اور صحابہ ؓ کے اقوال میں بھی متندر ین قول یہی ہے کہ ''الموقیم' سے مراد الکتاب ہے الی صورت میں کیوں نہ سمجھا جائے کہ ان کی دعا کے دوسر نے فقر ہے لیے امر کے متعلق ''دشد' کی جس روثنی کے مہیا کرنے کی درخواست انہوں نے بارگاہ الہی میں پیش کی تھی' اسی درخواست کی منظوری ''المرقیم'' کومہیا کر کے قدرت کی طرف سے ہوئی تھی۔ ''المرقیم'' کومہیا کر کے قدرت کی طرف سے ہوئی تھی۔

خلاصہ بیر کہ بھی زندگی کی بیدونوں اہم ضرور تیں یعنی معاشی سہوتیں ان کے لئے مین لمد نسی

ای سے اندازہ کیجئے کہ امام احمد بن ضبل فرمایا کرتے تھے کہ مصر میں علی ابن الی طلحہ کی روایت سے ابن عباس کی تفسیر کا جونسخہ پایا جاتا ہے اگر بغداد سے صرف ای نسخہ کو حاصل کرنے کے لئے مصر کا کوئی سفر کر ہے تو بید کوئی بڑی بات نہ ہوگی (اتقان) بخاری نے بھی ابن عباس کے تفسیری اقوال کے نقل کرنے میں ای طریقہ کو ترجیح دی ہے۔

طور پر فراہم کی جائیں اور باطنی روشنی کی بقا وارتقا ان دونوں ضرورتوں کا انتظام اپنے رب کے سپر دکر کے کہفی زندگی میں وہ داخل ہو گئے۔اس کے بعد قصہ کی اجمالی تعبیر میں دونقرے اور یائے جاتے ہیں۔ پہلافقرہ تو یہ ہے:

فَضَرَ بُنَا عَلَى اذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا.

''پس تھیک دیا ہم نے ان کے کا نوں میں کہف میں چند سال گنتی ہے۔''

بظاہراس سے یہی مجھ میں آتا ہے کہ 'رشد' کی معنوی بصیرت ہی کی حفاظت کا بیسامان بھی قدرت کی طرف سے ان کے لئے کیا گیا تھا۔مطلب پیے ہے کہ فاسد اور بگڑی ہوئی سوسائٹی ہے جسمانی طور پر علیحد گی عموماً اس وقت تک چندال مفید ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ سوسائٹی کے فسادو بگاڑ کے اس عہد کے ذکرواذ کار' گپ شپ' جھوٹ' خرافات سے بھی اپنے آپ کو بے تعلق نەكرليا جائے۔اس ز مانے میں تو خیرا خبارات نگلتے ہیں جن میں جھوٹ کے ساتھ ساتھ کچھ تچی خبریں بھی چیتی رہتی ہیں اور دوراز کاراورا پسے واقعات کا بھی علم پڑھنے والوں کوان کے ذر بعد ہوتا رہتا ہے جن سے شخصی نہ نہی کیکن قومی یا ملکی اغراض پڑھنے والوں کے بھی کیگ گونہ وابسة ريح مين اورخواه كسي فتم كأملى حصدان حوادث وواقعات كتغير وتبدل مين لين كالخبائش وہ نہ رکھتے ہوں مگر جہل کے مقابلہ میں یہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان واقعات کاعلم تو حاصل ہو گیا اگرچہ تچی بات یہی ہے کہ اخبارخوانوں یاریڈیو سننے والوں کی اکثریت کاخبروں کے پڑھنے اور سننے کھر باہم ملنے جلنے والوں سے تقید و گفتگو کرنے کھرموافق و ناموافق خبروں سے مسرت والم کے تاثرات دلوں میں قدر تاجو پیدا ہوتے رہتے ہیں ان قصوں میں سوچا جائے گا تو نظر آئے گا کہ دن کے چومیں گھنٹوں میں ہرروز اینے عزیز واوقات کا بڑافیتی حصہ بلاوجہ ضائع ہوتار ہتا ہے اوراس طرح برضائع ہوتا رہتا ہے جس کے معاوضہ کی توقع نداس زندگی میں ضائع کرنے والوں کو ہوتی ہے اور نہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں ان کا معاوضہ کسی شکل میں ان کے آگے

پھر ذرا سوچنے ان دنوں کو جب بجائے اخبارات وجرائد کے ہر بولنے والی زبان اخبار کا ایک ورق اور کچی جموٹی خبروں کے گھڑنے والے د ماغ پریس کی حیثیت حاصل کئے ہوئے تھے۔ جس کے جی میں جو بھی آتا خبر بنا کراہے پھیلا دیا کرتا تھا اور ایک ہے دوسرے تک پھیلتے ہوئے جن نے بین زمین کے کناروں تک چلی جاتی تھیں۔ راہ کا ہر راہی اس ست کا روز نامہ ہوتا تھا، جدھر سے وہ آتا تھا اپنے اپنے ہر ملنے والے کی کان میں پچھڈ التا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ آج اس کا اندازہ کرنامشکل ہے کہ اس راہ سے انسانی زندگی کے گرامی قدراوقات کو شیطان کس بے دردی کے ساتھ ہر باد کر رہا تھا اور وقت کی ہر بادی تو خیرا یک منفی حالت ہے۔ ان ہی راہوں سے وساوس واو ہام کے طوفان اور ان کی پیدا کی ہوئی تاریکیوں اور ان کی پھیلائی ہوئی گندگیوں کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ فلف اور حکمت شعریت و خطابت اور کیا کیا بتایا جائے کن مرہش اور مہیب ناموں سے انسانی دل و د ماغ کو مرعوب کرنے کی کوشش ان ہی ابلیسی بوالہواسیوں کی راہ سے ناموں سے انسانی دل و د ماغ کو مرعوب کرنے کی کوشش ان ہی ابلیسی بوالہواسیوں کی راہ سے نہیں کی گئی بانہیں کی جارہی ہے۔

اوروں کا خیال کچھ ہی ہولیکن اپنا تجربہ تو یہی ہے کہ''رشد'' و''ہدایت'' کی لا ہوتی روشیٰ ہے صحیح طور سے استفادہ ان لوگوں کے لئے مشکل ہو جا تا ہے جنہوں نے اس ''روشیٰ'' کے ساتھ ان ظلمات اور تاریکیوں کی موجوں کو بھی اپنے اندرگز رنے کے لئے آزادی دے رکھی ہؤجو فاسد سوسائٹی کے دل ود ماغ سے نکل نکل کر ماحول کو متاثر کر رہی ہوں۔

سیجھ بھی ہو'اپنا ذہن تو ندکورہ بالا آیت جس میں فرمایا گیا ہے کہ چندسال کیلئے ان کے کانوں کوہم نے تھیک دیا تھا۔

فَضَرَبْنَا عَلَى اذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا۔

اس سے ادھر منتقل ہوتا ہے کہ رشد کی جس روشیٰ کی فراہمی کی استدعا بارگاہ ربانی میں ان لوگوں نے چش کی تھی ای کے سلسلہ میں اور جوقد رتی تائیدیں ان کومیسر آئی ہوں گی ان ہی کے ساتھ شاید یہ بھی کیا گیا کہ اپنے ملک کی سوسائٹ کے جس متعفن اور سڑے ہوئے ماحول سے نگل کر کہفی زندگی کے پنچے انہوں نے پناہ کی تھی ۔اس سوسائٹ میں گزرنے والے حوادث وواقعات اور اس میں پیدا ہونے والے گندے افکار و خیالات سے بھی ان کے کانوں کا رشتہ تو ڑ دیا گیا تھا اور اس میں پیدا ہونے والے گندے افکار و خیالات سے بھی ان کے کانوں کا رشتہ تو ڑ دیا گیا تھا اس کے ہفی زندگی میں ان کے ''رشد'' کی بقا اور ارتقاء کا جوسامان پیدا کیا گیا تھا اس میں وہ گمن تھے۔

اورمیراخیال توبیہ ہے کہاس سے

ثُمَّ بَعَنْنهُمْ لِنَعْلَمَ اَتُّ الْحِزْبَيْنِ آخْصٰى لِمَا لَبِثُوْ آ اَمَدَّا۔

پھرہم نے ان کواٹھایا تا کہ ہم جانیں (بعنی اس ● علم کوظا ہر کریں) کہ دونوں فریق میں ہے کس نے اس مدت کا حصاء کیا جس میں وہ غار میں ٹھہرے۔''

قرآن کی اس آیت کا مطلب بھی باآ سانی سمجھ میں آ جا تا ہے جس پر قصہ کی اجمالی تعبیر کو قرآن نے ختم کیا ہے۔

صرف ایک لفظ یعن "احصی" سے کیا مراد ہے؟ اس کو طے کر لیجئے بات انشاء اللہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ یول تو "حصی" کے مادہ سے ماخوذ ہے شار کرنا اور گننا جس کا تھیٹ لغوی ترجمہ ہے عام مترجمین نے یہی ترجمہ درج بھی کیا ہے لیکن بجنسہ یہی "احصی" ماضی کا صیغہ" اساحنی" وآلی مشہور صدیث میں بھی ستعال کیا گیا ہے لغت صدیث کی کتاب" نہایہ" میں ابن اثیر نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے۔

"اطاق قيام حقها واطاق العمل بمقتضا ها\_"

''(اساء منی کا جوخن تھا)اس حق کوادا کیا اوران کا جو تقتضی تھااسے پورا کیا۔''

راغب نے بھی''مفردات'' میں قرآنی الفاظ"لن تحصوہ''کودرج کرکے کی قراءت ےاس کی شرح کی ہے' پھرحدیث:

#### نفس تنجيها خير لك من امارة لا تحصيها

● یقرآن کا ایک خاص طریقه ادا ہے جے وہ عموما استعال کرتا ہے۔ یہ وسوسہ کہ وقوع سے پہلے کیا واقعات کا علم حق تعالیٰ کوئیں ہوتا۔ بالکل بے بنیا د ہے تا کہ ہم جانیں اس سے یہ کیے سمجھ لیا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے ناواقف تھے یہ تو آپ کا اپنا د ما فی اضافہ ہے کہ مفہوم مخالف پیدا کر کے قرآن کی طرف ایسی بات منسوب کر دیں جو اس میں نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی چیز کا علم ہمیں ہوتا ہے لیکن دوسراینہیں جانتا کہ میں اس سے واقعہ ہوں تو اس موقع پرآدی اپنے علم کا ظہار کرتے ہوئے کہتا ہے' جناب میں جانتا ہوں کہ آپ نے فلال کام کیا ہے' اس وقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اپنے عالم ہونے کی خبر دی جائے نہ کہ واقعہ کا اس وقت علم حاصل ہوا ہے اس کی خبر اس طریقہ بیان سے دی جاتی ہے۔ دوسری زبانوں میں بھی ایسے محاوارت مستعمل ہیں۔

"اپی جان لے کر پارنکل جانا یہ تمہارے لئے اس امارت اور افسری سے بہتر ہے جس کے حقوق سے تم عہدہ برآنہ ہو۔"

سے بھی ''احصلی'' کے اس مطلب کو سمجھانا چاہا۔ ارباب تحقیق کی ان شہادتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ کہف کی اس آیت کا مطلب اگر بیایا جائے کہ جو مدت اس عرصہ میں گزری اس زمانہ کی جو قدرو قیمت تھی اس کوان دونوں فریق میں سے کون تھے معنوں میں حاصل کر سکا؟ لیمنی ملک کی عام سوسائی سے الگ ہو کہ کہنی زندگی جن لوگوں نے اختیار کی تھی وہ اپنے وقت کی صحیح قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا فاسد اور گندی سوسائی میں جو گھلے ملے رہے انہوں نے اینے وقت کوضائع ہونے سے بچایا۔

ظاہر ہے کہ اس راہ میں وہی یقینا کامیاب رہے جنہوں نے وقت کی فاسد سوسائی اور اس کے گندے ماحول کوحوادث وسوائح اور پیدا ہونے والے افکار وخیالات سے الگ تھلگ رہ کر ہر چیز سے کان کو بند کئے ہوئے ''رشد'' کی روشیٰ میں کہفی زندگی کی اس مدت کوگز ارا تھا۔ آخر یہ مطلب اگر نہ لیا جائے تو یہ بات کہ کہفی زندگی کی بیدت جنتری کے حساب سے کتنی تھی؟ اس کے جانبے یا نہ جانبے کو اہمیت اس موقع پر کیا تھی؟ جے قرآن ان کی کہفی زندگی کا آخری نتیجة قرار دے رہا ہے۔

بہرحال اصحاب کہف کے قصہ کی اجمالی تعبیر سے قرآن کی جن آیوں کا تعلق ہے ان سے تو مرف بہی معلوم ہوتا ہے کہ ناموافق حالات پر غالب آنے یا ان سے مقابلہ کرنے کا امکان جب محسوس ہوکہ باقی نہیں رہا ہے تو اس وقت ایمان وعمل صالح کی زندگی کے بچالینے کی تدبیر یہ ہے کہ کہ کہ فی زندگی اختیار کر لی جائے اور یہ کہ فی زندگی میں معاشی وشواریوں کے ساتھ فکری جمود اور بخنی خود کا خطرہ قدرتا جو پیدا ہوتا ہے توجہ دلائی گئی ہے کہ حق تعالی سے ان دونوں خطروں سے محفوظ رہنے کی دعا کی جائے اور یہ وہی مشورہ ہے جس کی طرف ان صحیح حدیثوں میں اشارہ کیا گیا ہے جن میں آیا ہے کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے جس میں القاعد، بیٹھنے والا القائم (کھڑا رہنے والا القائم (کھڑا کر ہے دالا کیا گیا کے جائے کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے جس میں القاعد، بیٹھنے والا القائم (کھڑا کر ہے والا التد کی ایسے کہ ایس زمانہ میں بجائے میدان میں آنے کے جاہئے کہ مومن رسول اللہ کی گئی ہے کہ مومن

ا پنے گھر کا ٹاٹ بن کر پڑجائے۔ بخاری کی مشہوروایت ہے کدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِم نے فرمایا:

يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر يفر بدينه من الفتن.

"قریب ہے کہ مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے پہاڑوں کی چوٹیوں اور پانی کے چشموں کی طرف اپنے وین کوفتنوں سے بچانے کے لئے بھا گا پھرےگا۔"

حدیث کا مفاد بھی یہی ہے۔ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ ستقبل میں بھی مسلمانوں کواس فتم کے حالات سے دو چار ہونا پڑے گا جیسے می زندگی کے دور سے نبوت کبڑی عامہ جب گزررہی تھی۔ تو قرآن ہی میں اس عہد کا نقشہ ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ٥ وَإِذَا مَرُّوُا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ٥ وَ إِذَا انْقَلَبُوْ آ اِلَى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِیْنَ ٥ وَ إِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوْآ إِنَّ هَوُّلَآءِ لَضَالُّوْنَ ٥ (المطففين)

''جو مجرم ہیں وہ ایمان لانے والوں پر بہنتے ہیں اور جب ان پر گزرتے تو ان کے متعلق باہم ایک و مرے سے چشک زنی کرتے ہیں اور جب واپس لوٹے ہیں اپنے گھروں کی طرف تو باتیں بناتے ہیں' اور جب ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کا کہ یہی لوگ گھراہ ہیں۔''

صحابہ کرامؓ کے سامنے ایسے واقعات گزرر ہے تھے کہ سنگ وخشت سے بنی ہوئی مسلمانوں کی کوئی عبادت گاہ نہیں 'بلکہ اسلام کے سارے احترامی عناصر کا تقدی جس ذات گرامی کے احترام وتقدی کے ساتھ وابسۃ ہے 'یعنی خود سرور کا بُنات مَنَّا اَلَّیْکَا اسلام کے ساتھ وابسۃ ہے 'یعنی خود سرور کا بُنات مَنَّا اِلْکُیْکَا اسلام کے دانی ڈال دی گئی ہے اور صحابہ کرام جسے تروتازہ ایمان رکھنے والے حضرات پیغیبر کواس حالت میں دیکھتے ہیں۔ ابن مسعود جسے جلیل القدر صحابی کا بیان امام بخاری ہی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مُنَّا اِلْکُیْکِمَ کے اس حال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وانا انظر ولا اغنى عنه لوكانت لى منعة

''میں رسولً اللّٰدکواس حال میں دیکھیاا در پچھکام نہ آسکیا' کاش میرے پاس مدافعت

کی قوت ہوتی''

تفصیلی تعبیر کے عمومی مشتملات:

غرض قصہ کی اجمالی تعبیر سے صرف اتنی بات معلوم ہوئی کہ اپنی دینی زندگی کو چاہا جائے تو ہر حال میں بچالیا جاسکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اصحاب کہف کی سرگزشت کا تعلق جہاں تک میرا خیال ہے اس بثارت سے ہے جس میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ ایمان وعمل صالح کی زندگی کے اجرحسن یا نتائج وثمرات سے اہل ایمان ہر حال میں مستفید و متمتع ہوتے رہتے ہیں کی زندگی کے اجرحسن یا نتائج وثمرات سے اہل ایمان ہر حال میں مستفید و متمتع ہوتے رہتے ہیں کینی ماکشین فیہ ابدا۔ (کھہرے رہیں گے اس میں ( یعنی ایمان وعمل صالح کے نتائج وثمرات میں ) قائم ودائم رہیں گے )

ہمیشہ کے الفاظ سے یہی ہمجھ میں آتا ہے اصحاب کہف کے قصہ کی تفصیلی تعبیر قرآن کے جس بیان کو میں قرارد سے رہاہوں اگر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ اس دعویٰ کے جوت کی گویا یہ ایک تاریخی مثال ہے بتایا گیا ہے کہ اپنے دالے پرایمان جوآدی کا اختیاری فعل ہے اسی فتم کا اختیاری فعل جینوریا روثنی چاروں طرف ہے ہمیں گھیرے رہتی ہے کیان روثنی کے جانتی متعلق کر کے اس کو جوقد رتی ذریعہ بینائی کی قوت ہے آپ کو اختیار ہے روشنی کے ساتھ متعلق کر کے اس کو کو کھے یا چاہئے تو آسی کھیں بند کئے پڑے رہے ایسی صورت میں روشنی جس سے دنیا جگرگار ہی ہے ویکھئے یا چاہئے تو آسی کھیں بند کئے پڑے رہے ایسی صورت میں روشنی جس سے دنیا جگرگار ہی ہے کو نظر نہ آئے گی اس طرح آپ کا رب اور آپ کی پرورش کرنے والی قوت بھی گوآپ پر محیط ہے آپ سے قریب ہے گراپ اس کی ذات وصفات افعال و مرضیات کی محیط ہے آپ سے قریب ہے گراپ اس کی زات وصفات افعال و مرضیات کی یافت کا جو طبی طریقہ ہے نیمن نبوت و رسالت پر اعتاداس وقت تک آپ کا ایمانی حاسہ اپنے نبیس کا میا بنہیں ہوسکتا جب تک کہ دب کی یافت کا سے اس طبعی طریقہ اور قدر تی ذریعہ کو کام میں تدلایا جائے۔

بہر کیف قصہ کی تفصیلی تعبیر میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ نو جوانوں کی وہی ٹولی جن کو ہم اصحاب کہف کہتے ہیں کہ وہ اپنے پالنے والی قوت یعنی اپنے رب پر ایمان لانے میں کامیاب ہوئی۔ یفعل تو ان کی طرف سے ہوا'اس کے بعدان کے اس ایمان کا اجرحسن یا اس کے نتائج و
ثمرات ان کے سامنے سلسل پیش آتے چلے گئے اور اس تر تیب کے ساتھ پیش آتے چلے گئے
کہ ان کے ایمان کو اگر ختم فرض کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ختم کے کلئے پھوٹے' کلوں
سے شاخیں نکلیں' شاخوں سے شاخوں کے نکلنے کا سلسلہ جاری رہا اور عجیب طرح سے جاری رہا۔
مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی قصہ کے اس تفصیلی بیان کی اس خبر کا تذکرہ کر چکا ہوں یعنی اپنی قوم سے کہف والوں کی کش مکش ترتی کرتے ہوئے خطرے کے اس آخری نقطہ تک پہنچ چکی تھی
کہ قرآن نے ان ہی کی زبانی' بایں الفاظ اس کوفش کیا ہے:

إِنَّهُمْ إِنْ يَنْظُهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُو كُمْ آوْيُعِيدُوْ كُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْآ إِذًا ابَدًا (الكهف)

''(یعنی وہ کہتے تھے) کہ ہماری قوم کے لوگ اگرتم سے واقف ہو گئے تو تہہیں یا تو سنگسار کر دیں گے یا پلٹالیں گے اپنی ملت کی طرف اور پھرتم لوگ بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔''

جس کا حاصل یہی ہوا کہ اپنے دین کو بچا لینے کے لئے دیکھ رہے تھے کہ سنگسار ہونے کے خطرے میں ہتلا ہونا پڑے گا اور سنگسار ہونے کے خطرے سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو مرتد ہوکر ہمیشہ ہے لئے اپنی عاقبت کو ہرباد کرنے پر آ مادہ ہونا پڑتا ہے۔ اپنی قوم کی مخالفت نے ان بہسوں کو بے چارگی اور بے نوائی کی اس بدترین دروناک حد تک پہنچا دیا تھا۔ ہرایک ان میں یا ان غریبوں کی جان کا گا ہک تھایا جان سے بھی زیادہ عزیز ترین متاع دین ہی سے محروم کرنے پر تلا ہوا تھا 'یہ ہوسکتا تھا کہ تہور بے جاسے کام لے کراپنی قوم سے وہ نگرا جاتے اور سنگساریا قتل ہوکر شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے لیکن انہوں نے یہ ہیں کیا بلکہ اپنی قومی سوسائٹ کے مخالفانہ ماحول شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے لیکن انہوں نے یہ ہیں کیا بلکہ اپنی قومی سوسائٹ کے مخالفانہ ماحول سے کنارہ شی اختیار کر کے کہف (کسی پہاڑ کے کھوہ) کی طرف پناہ لینے کے لئے وہ چلے گئے' اتنی بات تو قصہ کی اجمالی تعبیر ہی سے معلوم ہو چکی اس کے بعد قرآن میں کہتے ہوئے:

نَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّد

<sup>&#</sup>x27;'ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں (ان کہف والوں) کی خرکوحق کے ساتھ''

حق کے ساتھ' یہ ایک قرآنی محاور ہ ہے اور مختلف مقامات معانی میں استعال کیا گیا ہے' یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ قصہ صرف برائے قصہ نہیں سنایا جائے گا بلکہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہانی اپنی سمجھاور اپنے اپنے ظرف کے مطابق لوگ اس قصہ سے حصہ حاصل کریں' آگے اسی قصہ کی تفصیلی تعبیر شروع ہوئی ہے' پہلی خبر اس سلسلہ میں بیدی گئی ہے کہ:

إِنَّهُمْ فِتْيَةُ الْمَنُوا بِرَبِّهِمْ۔

''(بیکہف دالے)چندنو جوان تھایمان لے آئے تھے دہ اپنے رب پر۔''

''اپنے رب پرایمان لانا''یبی ان نو جوانوں کا اختیاری فعل تھا۔ چاہتے تو جیسے ان کی قوم کی اکثریت اپنی اس پرورش کرنے والی قوت سے لا پروائی اور بے اعتبائی کا طریقہ اختیار کئے ہوئے زندگی گزار رہی تھی' وہ بھی اس طریقہ کو اختیار کر لیسے لیکن انہوں نے ایسانہیں کیا اور اپنے لیکن انہوں نے ایسانہیں کیا اور اپنے لیکن انہوں نے ایسانہیں کیا اور اپنے لیکن انہوں نے ایمان کا جو قد رقی طریقہ ایمان کا ہے اس کا رشتہ'' رب' سے قائم کر کے مومن بن گئے بہاں تک تو ان کا کام تھا جسے ان نو جوانوں نے انجام دیا' اب سننے اسی ایمان کا اجرحسن ان کے سامنے کن کن شکلوں میں مسلسل آتا چلاگیا' اس کے بعد اطلاع دی گئی ہے۔

"وَزِدُنْهُمْ هُدِّي "

''اورہم نے ہری (لیعنی راست بنی اورحق یابی) میں ان کو بڑھا دیا۔

سمجھا آپ نے بید کیا کہا گیا؟ نوجوانوں نے اپنے رب پرایمان لانے کے فرض کو پوراکیا تھا، تب اس کا معاوضہ اور اجرحسن ان کو انکے رب کی طرف سے ایک معنوی دولت اور باطنی نعمت کی شکل میں عطاکیا گیا، یعنی باہر میں تو بظاہر کی تئم کی کوئی ایسی چیز ان نوجوانوں کے سامنے ہیں آئی جسے دیکھنے والے ان کے ایمان کا اجر ومعاوضہ قر اردیتے لیکن اندر بی اندران کی بصیرت کی روشنی میں قدرت کی طرف سے اضافہ شروع ہوا۔ ایمان سے پہلے جن باتوں کا تصور بھی ان کے لئے دشوار بلکہ شاید ناممکن تھا ان بی کو وہ پار ہے تھا ورقدرت کی پیدا کی ہوئی اس معنوی روشنی میں ان بی کو وہ دکھ رہے تھا ایسی کہ باطنی سلوک کی اس راہ میں چلتے ہوئے وہ ایک ایسے مقام میں بیاج جس کی خرقر آن سے ای کے بعد ان الفاظ میں دی ہے فر مایا گیا ہے:

"وَ رَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ"

''اور باندھ دیا ہم نے ان کے قلوب پر یعنی دلوں پر''

"قلوب" قلب کی جمع ہے۔ یہ وجودانسانی کے اس عضر کی تعبیر ہے جس کا کام ہی انقلاب ہے نیعنی یہ کہ النتا بلنتا رہے۔ یہی ہے لامحدود اسباب کا سے گھنا جنگل جس کا نام عالم یا دنیا ہے۔ اس عالم کے رہ سے جب تک انسانی وجود کا یہ چنیل حصہ برگانہ اور نامانوس رہتا ہے اس وقت تک بجزاس بات کے کہ ایک سبب سے منتقل ہوکر دوسر سبب اور دوسر سے سیس اور دوسر سبب کی وادی میں سراسیمہ ہوکر بھٹلتا رہے بلکہ سراسیمگی و جیرانی وسرگردانی میں جس کی حرکت جنتی نیادہ تیز ہوتی ہے وہی رب پرایمان سے محروم رہ جانے والی مجلسوں میں ستایش اور شاباشی کا زیادہ سے تی مظہرایا جاتا ہے۔

لیکن ایمان کی راہ ہے اپنی پرورش کرنے والی قوت کو جو پالیتے ہیں اوراس ایمان کے معاوضہ میں معنوی بصیرت کی جوروشی ان کورب کی طرف سے ارزانی ہوتی ہے اس باطنی روشی کی شدت جس حد تک بڑھتی جاتی حد تک ان کے آگے اصل حقیقت اور''ربوبیت'' کا صادق نظارہ بے نقاب ہونے لگتا ہے تاایں کہ وہی'' قلب مضطرب'' یا انسانی وجود کا'' بے چین عضر'' قلب' سکون وقر ارکے ایسے خنک برف خانے میں اپنے آپ کو پاتا ہے جس کی صحیح تعبیر یہی ہو کتی ہے کہ ہرطرف سے تو ڈکرای قلب کو''ربوبیت'' کے حقیقی سرچشمہ کے ساتھ گو یا باندھ دیا گیا ہے۔

طمانیت وسکون کی اس کیفیت کولوگ روپے کے ڈھیروں مینک کے پاس بکوں اور سرمایہ کی دوسری منقولہ وغیر منقولہ و جانے کی فدکورہ بالا باطنی نعمت سے جوسر فراز کیا جاتا ہے اس کے پاس باہر میں خواہ بچھ ہو یا نہ ہولیکن اپنے باطن کو ہر چیز سے کسا کسایا جاتا ہے دماغ نام رکھئے یا دل عقل میں خواہ بچھ ہو گئے یا دانش ڈانوا ڈول رہنے کی لعنت سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے اقد امات کی جرات اس میں پیدا ہو جاتی ہے جن کو رہ سے ٹوٹے ہوئے غیر مر بوط قلب ایسے اقد امات کی جرات اس میں پیدا ہو جاتی ہے جن کو رہ سے ٹوٹے ہوئے فیر مر بوط قلب میں جو پینہر می گئے ہے۔

إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ تَدْعُوا مِنْ دُوْنِهِ اللَّهَا لَقَدُ قُلْنَا إذًا شَطَطًا.

''(اورديكھو) جب وہ كھڑے ہوئ كھر بولے جمارا پالنے والا آسانوں اور زمين كا پالنے والا ہے۔ ہرگزنہيں اس كے سوا ہم كسى الله كو پكاريں كے اگر اليى بات ہم نے كہى تو (حقيقت سے) يہٹى ہوئى بات ہوگئى۔''

ہرایت کی باطنی روشنی جوان میں بڑھائی گئی تھی اسی روشنی میں انہوں نے پایا کہ جاری پرورش جوقوت كررى ہےوى يالنے والى قوت آسانوں اور زمين (اوران دونوں ميں رہنے والى مستیوں کی ) بھی پروردگار ہے وحدانی ربوبیت کے اس جلوے نے ان کے لئے آبادی اور بن دنول کوایک کر دیا۔ان کی قوم جوایمان اور ایمان سے بیدا ہونے والی اس بصیرت سے محروم تھی ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لامحدود کٹرتوں کے اس نظام کی ربوبیت ویروردگاری کے لئے صرف ایک ہی''رب'' کیسے کافی ہوسکتا ہے' اس لئے ایک خالق کے وجود کو ربوبیت اور یروردگاری کے لئے ناکافی تھبراتے ہوئے انہوں نے دوسری ہستیوں کےساتھ وہی رشتہ قائم کر لیا تھا جورشتہ بندوں اوران کے معبود میں ہوتا ہے بعنی ان سے مدد حاصل کرنے کے لئے ان کی عبادت کرتے تھے ان سے دعا کیں ما نگتے تھے ان کی پوجایاٹ کرتے تھے نوجوانوں کی بیڈولی ا بنی باطنی روشنی میں خالق عالم کی پروردگاری کو پار ہی تھی کہ کافی ہے اور قطعاً کافی ہے اور ان کی توم اس ربوبیت اور بروردگاری کے لئے مزید قوتوں کا اضافہ کررہی تھی مویاعلم مناظرہ کی اصطلاح میں نو جوانوں کی حیثیت منکر کی تھی' اور مدعی ہونے کا مقام ان کی قوم کو حاصل تھا' مسلم بات ہے کہ بار شوت ہمیشہ مدعی کے سر موتا ہے منکر کے لئے انکار کافی ہے۔ اس لئے نوجوانوں نے کہا' قرآن نے فقل کیا ہے کہ وہ بولے:

"هَوْ لَآءِ قَوْمُنَا اتَّحَدُّوْا مِنْ دُونِهَ الِهَةً طَلُولَا يَاتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلُطْنِ بَيِّنِ لَهُ ال "اس ہماری قوم نے (خالق عالم) کے سواد وسروں کو اپنا معبود تھ ہرالیا ہے کیوں نہیں لاتی (اپنے اس دعویٰ پرکوئی الی کھلی ہوئی دلیل جوعقل پر چھاجائے"۔ (الکہف) "دلیل" جوعقل پر چھاجائے" یہی سلطان کے لفظ کا گویا ترجمہ ہے سلطان کے ساتھ

فَمَنْ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَراى عَلَى اللهِ كَذِبًّا ٥

''اوراس سے بڑا ظالم کون ہے جواللہ پر جھوٹ باند ھے''

بنظا ہراس فقر سے سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ شرک اگراس کا دعویٰ کر سے کہ اللہ ہی نے اس کو مشرکانہ کا روبار کا حکم دیا ہے 'بیہ خدا پر افتر ا ہوگا' اور خدا پر جھوٹ باند ھنے والوں سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہوسکتا ہے 'خلاصہ بید کہ خالق عالم کی پروردگاری کونا کافی تھہراتے ہوئے دوسری قوتوں کوالہ بنانے کی ضرورت کا دعویٰ جو مشرکین کرتے ہیں۔ اس دعویٰ کے ثبوت میں نہ کوئی عقلی دلیل ہی وہ پیش کر سکتے ہیں اور نہ وحی والہام کی معلومات سے اس سلسلہ میں ان کوکوئی مدول سکتی ہے۔

بہر حال اپنے رب پرایمان لانے کا اجر پہلے تو ان کو بید ملا کہ ہدایت کی باطنی روشنی ان کی بڑھادی گئ تاایں کہ اس مقام تک پہنچ گئے جس پر پہنچنے والا ڈانو ڈول' چنچل عقل یاد ماغ یا دل کی بے چینوں سے شفایاب ہوکر تندرست بن جاتا ہے پھرسکون وطمانیت کی اس کیفیت نے ان میں جرات وہمت پیدا کی کہ وہ کھڑ ہے ہو گئے؟ کو جوانوں میں جرات وہمت پیدا کی کہ وہ کھڑ ہے ہو گئے؟ کس اقدام کے لئے کھڑ ہے ہو گئے؟ نو جوانوں میں اوران کی قوم میں کش مکش کی جو وجبھی اس کو مذکورہ بالا الفاظ میں ظاہر کرنے کے بعد قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا:

وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوْ هُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّءُ لَكُمْ مِّنْ آمُو كُمْ مِّرُفَقًاه (الكهف)

''اور جبتم لوگ (اپنو جوانو) کنارہ کش ہو گئے ان سے (یعنی اپنی قوم سے) اور ان چیزوں سے جنہیں اللہ (خالق عالم) کے سواوہ پو جتے ہیں تو آؤ بناہ لو کہف (کھوہ) میں کھول دے گاتمہارے لئے تمہارا پروردگارا پی رحمت کواور مہیا کرے گا تمہارے معاملہ میں سہولتیں۔''

جس سے معلوم ہوا کہ اپنی پوری قوم جن میں ان کے اعزہ ورشتہ دار بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے۔ احب ہوں گے جن سے معاثی ضرورتوں کے حل میں ان کو امداد ملتی ہوگی، دوست ہوں گے، احباب ہوں گے مگر ایمان کی بدولت اس کا اجر و معاوضہ ان کو اس بلند ہمتی کی شکل میں ملا کہ اپنی تمام ضرورتوں اور دلچیپیوں کے سازو سامان کو محکرا کر اٹھ کھڑ ہے ہوئے ان کو بھی چھوڑا اور جن مفروضہ معبودوں کے ساتھ ان کی قوم بلاوجہ البھی ہوئی تھی، ان سے بھی قطعی بے تعلق ہوکراب ان مفروضہ معبودوں کے ساتھ ان کی قوم بلاوجہ البھی ہوئی تھی، ان سے بھی قطعی بے تعلق ہوکراب ان میں اس کی صلاحیت بھی پیدا ہوگئی کہ آبادی کو چھوڑ کر پہاڑ کے کھوہ میں بھی اپنے والے رب کی پروردگاری کا تماشادیکے میں ۔ ان کی ای صلاحیت کود کھے کرایک نے دوسر سے کے سامنے (الکہف) کھوہ کی تجویز پیش کی اور کتنی قوت 'کتنی طاقت کے ساتھ پیش کی' بغیر کسی جھجک اور تذیذ ب کے باہم ایک دوسر سے کو یقین دلا رہے تھے کہ آبادیوں میں پالنے والے رب کی پروردگاری اور اس کی مہر بانیوں کا تجربہ ضرورضرورو ہاں بھی ہم کوکرایا جائے گا جہاں عالم اسباب پوردگاری اور اس کی مہر بانیوں کا تجربہ ضرورضرورو ہاں بھی ہم کوکرایا جائے گا جہاں عالم اسباب کے چکروں پھڑ بھڑ انے والی عقل ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی ۔ گویا وہ کہدر ہے تھے جہاں پھی خشیں آر ہا ہے و بیں سب کچھ تمہیں میسر آئے گا۔

قصہ کی اجمائی تعبیر میں تو ان کی دعا کا تذکرہ کیا گیا تھالیکن یہاں ان کے ایمان کے بعداس

یقین واعتادی قرآن خبرد برا ہے جس سے اپنے رب پرایمان لانے کے بعدوہ مرفراز ہوئے سے نوع ہو چھے تو یہ بھی ایمان ہی کے اجرحسن اور اچھے معاوضہ کا ایک قالب تھا جو دوسر بے معاوضوں کے ساتھ ساتھ قدرت کی طرف سے ان کوعطا ہوا تھا' ایمان سے محروم' بد بخت' بے ایمان' شک کے روگی' غریب کو اس یقین' اس اذعان واطمینان کی ہوا بھی چھوسکتی ہے؟ اور جیسے قصہ کی اجمالی تعییر میں ان کی دعادوا جزاء پر مشمل تھی' ایک کا تعلق جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا تھا بہ ظاہر معاشی سہولتوں سے معلوم ہوتا ہے اور دوسر بے جز میں استدعا کی گئی تھی کہ رشد یا فکری و جھی کی حوالے سے معلوم ہوتا ہے اور دوسر بے جز میں استدعا کی گئی تھی کہ رشد یا فکری و جھی کی حفاظت کی جائے ۔ اس طرح قصہ کی تفصیلی تعبیر میں بھی بجائے ایک کے دو چیزوں کی فراہمی کا یقین باہم ایک دوسر بے کو دلار ہے ہیں' کوئی وجہ نہیں کہ یہاں بھی ان دونوں اجزاء سے وہی دوبا تیں مراد نہ ہوجن کی آرزوا نی دعا میں انہوں نے کی تھی۔

بہر حال اس وقت تک تو اصحاب کہف کے ایمان کا اجر وصلہ ان کے اندر پیدا ہو ہوکر ان کی تقویت و حفاظت کا ذریعہ بنتار ہا اور اس کی پشت پناہی میں ایک ایسی جگہ کوچھوڑ کر جوان کا وطن مالوف تھا اور جیسا کہ قرآن ہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ المدینہ یا ایسا شہر تھا جس کے بازاروں میں ''اذکھی طعاما' (صاف تھرا کھانا) خریداروں کومل جاتا تھا اور بیان کرنے والوں کا یہ بیان اگر سے کہ یہ ایشاء کو چک کی قدیم حکومت ایونیا کا مشہور پایہ تخت آسیس کا تھا۔ تو اس

ا عام طور پراصحاب کہف کے وطن کا نام اسلامی و غیر اسلامی کتابوں میں آسیس یا افیسوس بتایا گیا ہے۔

ہلکی صاحب نے اپنی کتاب (اے مینول آف بائبل ہسٹری) میں لکھا ہے کہ بیشہر ایو نیا کا دارالخلافہ تھا اور
ازمس دیوی کے مندر نیز اپنے فلفے اور بدکرداری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ان ہی کا بیان ہے کہ اس شہر کی آبادی کچھتو گریک کے یور پین باشندوں پر اور کچھشر تی قوموں کے افراد پر مشمل تھی ای لئے بیباں کی بت پرتی میں مغربی و مشرقی دونوں علاقہ کے مشرکا نہ رسوم کا اثر تھا۔ ارمس دیوی یورپ کی مشرک قوموں کی دیوی مشی اس کا مندر شہر آسیس میں تھا۔ کہتے ہیں کہ دوسو میں سال میں اس کی تغیر کھل ہوئی تھی۔ ۲۲ اسٹی ستونوں پراس مندر کی جھت قائم تھی ایک ایک ستونوں کے مندر پر پراس مندر کی جھت قائم تھی ایک ایک سکونوں کی مرد تی تو لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور عقیدہ تھا کہ چڑھایا گیا تھا 'ہرستون ساٹھ ف اور ایس مندر کا فقل کی مور تی تو لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور عقیدہ تھا کہ اسان سے بازل ہوئی ہے' لیکن بازاروں میں اس دیوی کی مور تی تو لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور عقیدہ تھا کہ والے خرید خرید خرید خرید کر اپنے اپنے ملک میں جے بطور تخفہ لے کر جاتے تھے۔فلفہ کا زور بھی کی انہوں کی المقدی کے اسان سے بازل ہوئی ہے' لیکن بازاروں میں اس دیوی کی انقر ئی مجمعہ کمٹر ہے فروخت ہوتا تھا ' تیرتھ میں آ نے والے خرید خرید خرید کر اپنے اپنے ملک میں جے بطور تخفہ لے کر جاتے تھے۔فلفہ کا زور بھی کی انہوں کی بیان میں اس دیوی کی انھر کی خودت ہوتا تھا ' تیز تھا تھا ' تیرتھ میں بھی بھور تخفہ لے کر جاتے تھے۔فلفہ کا زور بھی کی دیت ہوئی تھیں آبید

کے بیمعنی ہوئے کہ وہاں سب پچھل رہا تھا جس کا آ دمی اپنی موجودہ زمینی زندگی میں محتاج ہے لیکن سب پچھ چھوڑ کر جہاں پچھ نہ تھا وہیں جانے کے لئے اس یقین کے ساتھ آ مادہ ہوگئے کہ سب پچھ وہیں جائے گا وہ بھی جس کے بغیر جسدی نظام قائم نہیں رہ سکتا 'اوروہ بھی جس کے بغیر جسدی نظام قائم نہیں رہ سکتا 'اوروہ بھی جس کے بغیر آ دمی کی روحانی زندگی موت بن جاتی ہے'ان کے ایمان نے اس یقین کوتو ان کے اندر پیدا کیا تھا اوران سے باہرد کیھئے قرآن دکھارہا ہے۔

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَا وَرُعَنْ كَهُفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْوِضُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْوِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ (الكهف)

''اورد یکھتا ہے تو آفتاب کو جب طلوع ہوتا ہے تو کتر اکر (گزرتا) ہے ان کے کہف سے داہنی طرف اور جب غروب ہوتا ہے تو کا شاہے بائیں طرف اور وہ لوگ (مقیم ہیں) اس کہف کے فجوہ میں۔

د مکیر ہے ہیں آپ ایمان کے اجرحسن کو! جس کو ہستانی ٹابو میں سر چھپانے کا سوال بھی بردا اہم سوال تھا و ہیں پہنچنے کے بعد قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہترین صحت بخش سائنفک آرام گا ہ ان نو جوانوں کول گئی۔

سرسری طور پراگر چیقر آن کے ندکورہ بالا بیان کا خلاصہ یہ کہددیا جاتا ہے کہ ایک غارمیں وہ چلے گئے تھے جس میں دھوپ کی گزرنہ تھی۔

### غاراور كهف مين فرق:

افسوس ہے کہ میری طوالت بیان ہے لوگ گھبرااٹھے ہیں ٔ ورنہ قر آنی الفاظ پر جی حیا ہتا تھا کہ سیرحاصل بحث کرتا۔ تا ہم اتنا تو بہر حال لوگوں کوسو چنا چاہئے تھا کہ کہف بھی عربی ہی زبان کا

(گزشتہ سے بیوستہ) اس شہر میں اس حد تک ترتی کر کے پینچ گیا تھا کہ ان تک گریک کا فلسفہ ایونیا کی طرف سے منسوب ہوکر یونانی فلسفہ کے نام سے موسوم ہے 'سحر اور جادو میں بھی اس شہر کے باشند ہے مشہور تھے اس کے ساتھ عیاثی اور خرنفسی میں بھی بیا پی آپ ہی نظیر تھے۔اب کھنڈر کی صورت میں دریائے کیسٹر ہو کے دہانے پر دورتک بھیلا پڑا ہے۔ ترک مسلمانوں کا ایک گاؤں جوایا ملک ان ہی کھنڈروں کے درمیان اس وقت تک آباد ہے۔امام رازی نے اپنی تغییر میں لکھا ہے کہ ان کے زمانہ میں افیسوس کولوگ طرطوس کہتے ہیں۔ لفظ ہے اور غاربھی' قرآن نے بجائے غار کے کہف کا لفظ یہاں کیوں استعال کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ کہف کا تعلق بھی اس میں شک نہیں کہ عموماً پہاڑوں ہی ہے ہوتا ہے جیسے غارکا' لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ ہے یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔حرایا تورکے تاریخی غار بلاشہ غار ہے' جس میں ہمشکل چندآ دمیوں کے لئے گنجائش پیدا ہوتی ہے اسی لئے تورکے غار کوقر آن نے بھی غار ہی کے نام سے موسوم کیا ہے لیکن ان ہی پہاڑوں کی شکم میں خاص قسم کا خلا قدرتی عوائل کے تحت پیدا ہو جاتا ہے جس کی وسعت بھی میلوں کی ہوتی ہے' جنوبی ہند میں' ہجا تگر'' کی راجد ھائی جن پہاڑوں کے درمیان تھی ان میں بیان ● کیا گیا کہ ایسے قدرتی طویل نہ خانے پائے جاتے تھے۔ بہاڑوں کے کہوف دنیا کے دوسرے بہاڑوں میں بھی یائے جاتے تھے۔ اور مہینوں ان ہی میں رہے' کھاتے پہنے تھے۔ اس قسم کے کہوف دنیا کے دوسرے بہاڑوں میں بھی یائے جاتے ہیں۔

عربی زبان میں کہف دراصل ان ہی زیرز مین طویل وعریض تہد خانوں کو کہتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کہف میں فجوہ تھا جے ان نو جوانوں نے اپنامسکن بنایا تھا، فجوہ کے لغوی معنی کو پیش نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ با ضابطہ وسیع حال یا دالان ہی ان کوا پنے قیام کے لئے اس جیلی تہد خانہ میں مل گیا تھا اس قتم کے زیرز مین تہد خانوں میں سب سے بڑی مصیبت تاریکی رطوبت مختذک اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی کثافت اور جراثیم کی ہوتی ہے۔ یہ ان کے ایمان ہی کے اجرحسن کا نتیجہ تھا کہ ان سارے مضرت بخش خطرات کے ازالہ کی ضانت جس چیز میں پوشیدہ ہے یعنی آفتاب کا آتشیں کرہ اس کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ ایک خاص قسم کا تعلق قدرتی طور پراس کواس کہف سے پیدا ہو گیا تھا 'طلوع وغروب کے وقت آفتاب اور اس کی شعاعوں کی دوختلف نسبتیں جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے رواز نہ قائم ہوتی تھیں ۔ طلوع کے شعاعوں کی دوختلف نسبتیں جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے رواز نہ قائم ہوتی تھیں ۔ طلوع کے

<sup>•</sup> یجاپورکی تاریخ میں زبیری نے لکھا ہے'' دراصل شہر یجا گر وحوالی آن کوہ ہاہتد مشتمل بررخبہا و غار ہائ عمیق کہ سے فرتخ (۹ میل) چارفر سخ (۱۲ میل) اندرون رخباراہ تواں رفت' نید بھی ہے کہ کہیں کہیں اندرونی حصان کے بہت وسیع اور روثن میں اور کہیں بہت تنگ' بیجا گر کا جب سقوط ہوا تو شہر کی آبادی کی بڑی تعدادان ہی کو ہتانی نہ خانوں میں بناہ گزیں ہوگئ تھی مسلمانوں کو مہینوں کے بعداس کی خبر ہوئی (صدے ۱۰) امیر شکیب ارسلان نے بھی اپنے وطن لبنان کے ایک کہف کا تذکرہ کیا ہے جس میں ایک فوج حیب گئ تھی۔

وقت بیان کیا گیا ہے کہ خود کہف کے ساتھ نے اور کی نسبت پیدا ہوتی تھی یعنی اس کہف سے آ فآب كتراجاتا تقاليكن چونكدعن كے ساتھ تىزاوركى اس نسبت كوقرآن نے ظاہر كيا ہاس ے عربی محاورے کی روسے یہی سمجھ میں آتا ہے کتعلق پیدا ہونے کے بعد آفاب اوراس کی دھوپ اس کہف سے گزر جاتی تھی۔ میرا خیال یہی ہے کہ جس وقت آ فاب طلوع ہوتا تھااپیا معلوم ہوتا ہے کہ کہف کے دہانے پراس کی شعاعیں پڑ کرگز رجاتی تھیں' حاصل یہی ہے کہ دریہ تک دھوپان کے کہف میں نہیں تھہرتی تھی بلکہ رات کی تاریجی کی وجہ سے رطوبت و برودت اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کوصاف کر کے گزر جاتی تھی۔ چاہیں تو یہ بھی کہد سکتے ہیں کہ طلوع کے وقت کہف کے لئے اور کہف والوں کے لئے آ فاب کی بالائے بنفثی شعاعوں سے استفاده كاموقع فراہم كيا گيا تھا برعكس اس كے جس وقت آفتاب غروب ہونے لگتا تھا تو قرآن نے کہف کے ساتھ نہیں بلکہ اصحاب کے متعلق بیا طلاع دی ہے کہ آفتاب ان کو کا ان جاتا تھا۔ یہاں عن کا صافہیں ہے جس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ کہف والے غروب کے وقت کی دھوپ سے کلیة محفوظ رہتے تھے جس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ غروب سے پہلے دن بھر دنیا دھوپ سے گر ماتی رہتی ہے اس لئے شام کی دھوپ ند مرغوب ہی ہوتی ہے ند مفید۔ تا ہم ایک تکت یہال بھی پیش نظر رکھنا جا ہے کہ غروب کے وقت سے بے بعلقی کوقر آن نے کہف کی طرف نہیں بلکہ براہ راست اصحاب کہف کی طرف منسوب کیا ہے۔ابیا معلوم ہوتا ہے کہ خود کہف میں غروب کے وقت کچھ نہ کچھ دھوپ پہنچی تھی لیکن فجو ہ (یا کمرے) میں اصحاب کہف مقیم تھے وہاں تک اس کی رسائی نتھی اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بیکہف دور خاتھا' ایک رخ اس کا بظاہر سمت جنوب مائل بمشرق تقااور دوسراست ثبال مائل بهمغرب رخ تقار اگریپصورت نه هوتی تو شال و مجنوب کے ساتھ غروب وطلوع کے وقت آ فتاب کے ساتھ نسبت اور تعلق کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیاتھی' بلکہاسی بنیاد پر میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ ہوا کی آ مدورونت کاراستہ کہف میں کھلا ہوا تھا۔ گویا بوں روزانہ آفتا بی شعاعوں اور ہوائی لہروں سے کہف کی صفائی کا کام قدرت لے رہی

خداہی جانتا ہے کہان غریب نوجوانوں کے گھر شہر کے کس حصہ میں تھے'اور صحت وراحت

کے لحاظ سے اس محلّہ کی کیا حالت تھی' لیکن و یکھئے قر آن دکھار ہا ہے کہ ان کے ایمان نے اس بیابان میں جہاں سر چھپانے کانظم بھی دشوارتھا' گویا ایک ہائی جینک صحت بخش (قیام گاہ) کا مفت بغیر کسی کرایہ کے انتظام کردیا' آ گے اس کے بعد فرمایا گیا ہے:

" ذَلِكَ مِنْ النِّبِ اللّٰهِ مَنْ يَهُدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِجِ وَمَنْ يُّضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلَيْ مُرْشِدًا (الكهف)

'' یہ ہےاللّٰہ کی نشانیوں سے جس کو دکھائے راہ اللّٰہ وہی راہ پانے والا ہے ٔ اور جسے اللّٰہ گمراہ کر دیتو ہرگز نہ یائے گااس کا کوئی پیشت پناہ راہ بتانے والا''

جس كامطلب ميرى تمحه يس تو (والله اعلم بالصواب) يهي آتا ہے كـ (ايت الله) (الله کی نشانیوں) کو یا کر جواللہ کو یا تا ہے'اور خدا کے ان ہی پتوں کو پڑھ کر خدا پر ایمان لاتا ہے' اس کے نز دیک سب کچھ' اللہ' ہی ہوتا ہے جہاں اللہ ہے وہی یقین رکھتا ہے کہ اللہ اپنی آیتوں کو بھی ظاہر کرے گا جیسے کہف والوں نے اللہ پر ایمان لاکرد یکھا کہ جہاں سرچھیانے کے سامان کی بھی تو قع نہ تھی وہیں ان کے لئے اللہ نے ان کے رہنے سہنے کامعقول نظم کر دیا۔ مگر یقین کی ہیہ کیفیت ایمان کے معاوضہ میں ارزانی ہوتی ہے مومن کوخدااس کے ایمان کا بیاجر دیتا ہے کہ ہدایت کی راہ اس پر کھول دیتا ہے کیکن اللہ سے بے گانداور بے تعلق ہو کر جو صرف آیا ہے اللہ کی زنجیروں میں الجھے ہوئے ہیں وہ اپنی بے ایمانی کی میرز آسٹگنتے رہتے ہیں کہ آیات اللہ سے ان کا ذ بن الله كي طرف منتقل نهيس موتا ـ وه آيات السلسه يااسباب كے جنگلوں ميں بھنگتے پھرتے ہيں ' ایسوں کوتو او لا پشت پناہ ہی نہیں ملتا اور پشت پناہی کسی کی مل بھی جائے توضیح راہ کی طرف راہ نمائی کڑنے والے مرشد ہے تو وہ ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ ایمان کی راہ ہے ہٹ کر جوزندگی گزارر ہے ہیں حالانکہ بڑے بڑے مفکرین ارباب نظروفلفہ کی کتابیں وہ پڑھتے ہیں ، کیکن بجائے یانے کے صحیح راہ سے دور ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔اور جب تک اللہ سے تو ژکر "آيات الله" كامطالعه كياجائ كاليلعنت آدى يرمسلط رب كل ـ

#### ایمانی معاوضوں کے کرشمے:

یہاں تک تو ایمان کے اجرحسن کے ایسے مظاہر ہے اور اللہ کی الی آیتیں اور نشانیاں تھیں جن سے بے ایمانی کے مجرموں کو اللہ کے پانے کی تو فیق تو نہیں میسر آتی لیکن بذات خود ان نشانیوں اور آیات کود کیھنے کا مخاطب ان کو بنایا جاسکتا ہے کیونکہ یہ ایسی با تیں ہیں جن کی تو جیہ بخت وا تقاق سے بھی کرنے والے چاہیں تو اپنی بدیختی سے کرسکتے ہیں کہ ان نو جوانوں کو اس قسم کی سہولتیں اتفاقاً مل گئیں لیکن ان کے بعد ایمانی معاوضوں کے جن کرشموں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ان کی حالت تو یہ ہے کہ مومن ہوئے بغیر شایدان کے سننے کو بھی کوئی مشکل ہی سے آ مادہ ہوسکتا ہے۔

مقصدیہ ہے کہ کہف والے کہف میں جس وقت داخل ہوئے تو جیبا قرآن ہی ہے معلوم ہوتا ہے اپنے ساتھ ورق (چاندی) کی کوئی مقدار بھی لائے تھے غالبًا بیچاندی سکے کی شکل میں ہقی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو کہفی زندگی میں ساتھ رکھنے کا امکان تھا'ان کے رکھنے اور کہف میں ساتھ لے جانے سے خواہ مخواہ احتر از اور پر ہیز کا طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا'اور بالکل ممکن ہے کہ بچھانے اور اوڑ ھنے کا تھوڑ ابہت سامان بھی ان کے ساتھ رہا ہو ناور جبیبا کہ عرض کر چکا ہوں قرآنی اشارات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشد اور فکری وقت کو زندہ رکھنے کے لئے اگران کے پاس کچھ خطوطات اور کتابی نوشتے بھی ہوں تو السر قیسم کی جو تفییر ابن عباس سے سے اس کی تائید ہی ہوتی ہے۔

عام طور پراس قصہ کولوگ جسشکل میں بیان کرتے ہیں اس کی بنیاد پر تو خواہ کچھ ہی کہا جائے کیکن جہاں تک قرآنی آیات کا تعلق ہان کی روشی میں بید دعوی آسانی کے ساتھ ہیں کہا جاسکتا کہ کہف میں داخل ہونے کے ساتھ ہی دہ سو گئ بلکہ میرا خیال ہے کہ اپنے ساتھ جو کچھ وہ اسکتا کہ کہف میں داخل ہونے کے ساتھ جو کچھ وہ لائے تھے جس میں کھانے پینے کی خشک اور تر چیزوں کو سب سے پہلے ہونا چاہئے تو جب تک انہیں اس سے مددر ہی اس طویل گہری نیندگی ان کو ضرورت ہی نہتی جس کا ذکر بعد کو خود قرآن نے کیا ہے۔

بہر حال میراخیال یہی ہے کہ کہف میں داخل ہونے کے ساتھ ہی کوئی ضروری نہیں کہ ان کو سویا ہوات کیم کرلیا جائے 'بلکہ ظاہر حالات کا تقاضا یہی ہے کہ جب تک ساتھ لائی ہوئی چیزوں سے مدد ملتی رہی اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی صورت پیش نہیں آئی اوراس کے پیش آئے کی ضرورت بھی نہتی اباں جب لایا ہوا ذخیرہ ختم ہوگیا تو اس ٹاپو میں بیا ہم سوال تھا کہ خوردونوش کی چیزیں کہاں سے مہیا ہوں گی؟ ایک صورت تو اس کی یتھی جیسا کہ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے جمل بھی کیا کہ چھپ چھپا کر شہر ہی سے کھانے پینے کا سامان منگوالیں' کین جن حالات میں دشمنوں کے پنجوں سے بھی کر تشہر ہی سے کھانے پینے کا سامان منگوالیں' کین جن حالات میں دشمنوں کے پنجوں سے بھی کر تشہر ہی جانے میں وہ کا میاب ہوئے تھے شایدان حالات میں شہر کی طرف رخ کر ناان کے لئے مناسب نہ تھا ایس ان ہی نازک ترین گھڑ یوں میں اب ان کا ایمان ان کے آگے اجراور معاوضہ کی ایک ایس صورت کو پیش کرتا ہے جس کے سننے کی تا ب کھی ایمان سے محروم عقل نہیں لاسکتی' قرآن کی آیت:

"وَتَحْسَبُهُمُ أَيْقَاظًا وَّ هُمُ رُقُودٌ-"

''اورتم خیال کرو گے کہوہ بیدار ہیں حالانکہوہ سوئے ہوئے ہیں۔''

میں اطلاع دی گئی ہے کہ ان پر نیند طاری ہوئی 'عجیب وغریب نیند ایک طرف تو اس کی خصوصیت سے بیان کی گئی ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں 'اور دوسری طرف اس نیند کا ایک پہلو سے بھی قرآن ہی نے اس کے بعد بیان کیا ہے:

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ.

''اورہم ان کوالٹتے پلٹتے رہے دائیں اور بائیں پہلو پر۔''

جس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ ایس گہری نیندان پرطاری ہوئی تھی کہ نیند میں بھی تھوڑا بہت احساس یا اختیار کردٹ بدلنے کا آ دمی میں جو باقی رہتا ہے اس اور اختیار ہے بھی وہ قطعی طور پرخالی ہو چکے تھے اور کروٹ بدلنے کا انتظام براہ راست قدرت کی طرف سے کیا گیا۔

بنہیں کہا جاسکتا کہ اس گہری نیندگی مدت کتنی تھی۔قرآن میں قصہ کو تم کرتے ہوئے خردی گئی ہے کہ تین سونو سال تک اس کہف میں ان کا قیام رہا' لیکن ظاہر ہے کہ بیان کے قیام کی مدت ہے نہ کہ نیندگی۔بہر حال آئی بات تو ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ان پر گہری نیند طاری ہوئی اور

اسی نیندگی بدولت جب تک وہ سوتے رہے کھانے پینے کی ضرورت سے بے نیاز رہے۔البتہ ایک ایسی جگہ جہال وہ سوئے تھے نیندگی حالت میں طرح طرح کے خطرات کا اندیشہ ہوسکتا تھا۔ موذی حشرات الارض یا درندے یا چور وغیرہ جیسی چیزوں کا اندیشہ غالبا ان ہی خطرات سے حفاظت کے لئے یہ کہا گیا کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں' اسی کے ساتھ جیسا کہ قرآن ہی ہیں ہے:

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ.

'' کتاان کا دونوں ہاتھوں کو پھیلائے درپر ( کہف کے ) پڑا ہوا تھا۔

اور یہ بھی کتے کے جاگنے کی ہیئت ہے ویکھنے والوں کو گویا معلوم ہوتا تھا کہ کتا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ان سب کے سوا ان کے ایمان کا اجر حسن ایک بیبھی تھا کہ جس کی قرآن نے تصویران الفاظ میں کھینچی ہے کہ:

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَ لَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ ''اگرتو ان کی طرف جھانکے تو پیٹے پھیر کر بھا گے اور پھر جائے تو رعب سے ان کو د کھے کرائی''ایمانی اجز''کی رومی تعبیر ہے۔

ہیب حق است ایں از خلق نیست ہیب آن مرد صاحب دلق نیست ہر کہ تر سداز دے جن انس و ہر کہ دید •

● کوئی ساسایایا افسانہ بیں ہے چٹم دید مشاہدات میں دیکھا گیا ہے اللہ کے ان محبوب بندوں کوجن کا قلب اپنے رب کے ساتھ ربط ووابنگی میں استغراق کی کیفیت میں ڈوباہوا ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے طالات سے وہ قطعا بے خبر اور چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ خوابیدہ اور رقود ہیں لیکن ان سے گفتگو جب کی گئی تو دین ہی نہیں دنیا کے معاملہ میں بھی ان سے کوئی مشورہ اگر لیا گیا تو اس وقت ہمیشہ ایک با تیں ان سے کی گئی ہیں جن پر ان لوگوں کو چرت ہوئی ہے جو چوہیں گھنے دنیا اور دنیا کے قصوں میں الجھے رہتے ہیں میں نے تو جب ان لوگوں کو چرت ہوئی ہے جو چوہیں گھنے دنیا اور دنیا کے قصوں میں الجھے رہتے ہیں میں نے تو جب ان ہوکہ وہ جا گئی ہیں جن ہوئی ہوئی ہیں کا مصداق ان کو پایا ان کی کتابوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ برے باخر گویا جاگ رہے ہیں واقعہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے رکڑ وں جھکڑ وں کے لحاظ سے وہ کہ وہ دور سوے ہوئے ہیں اور ان بزرگوں کے ستانوں پراگر چہکوں (بقیم آئندہ صفحہ پر) دفتہ وہ دورسوے ہوئے ہیں اور ان بزرگوں کے آستانوں پراگر چہکوں (بقیم آئندہ صفحہ پر)

واقعہ بیہ ہے کہ بے ایمانوں کی عقل ایمانی معاوضوں کے ان تذکروں کو برداشت کرے یا نہ کرے مگر اس وقت تک کہف والوں کے ایمانی اجر کے جن قوالب ومظاہر کو قرآن نے بیان کیا ہے کی نہ کسی رنگ میں آج بھی چاہا جائے تو ایمانیوں کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کا مشاہدہ اور تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر چہروز بروز اب ان کی تعداد گھٹ رہی ہے تا ہم اب بھی دنیا ان قدی نفوس سے قطعی طور پرخالی نہیں ہوئی ہے۔ ڈھونڈ نے والے چاہیں تو اب بھی دنیا کے دور ودراز گوشوں میں ان کو پاسکتے ہیں۔

البتداس كے بعد قرآن نے و كدلك بعث نام م (اور جس طرح الحایا ہم نے ان كو) كے تمہيدى الفاظ كے ساتھ كہف كے ايمانى اجر كے جس رخ كوب نقاب كيا ہے اور اس تمہيد كے بعد جو باتيں بيان كي كئي بيں۔ عامى آ دمى كے لئے توشايداس كا تمجمنا بھى دشوار ہو۔

مطلب یہ ہے کہ کہف میں کہف والوں کے قیام کی مدت جو تین صدیوں سے بھی متجاوز ہے۔ اولا عام حالات کے لحاظ سے بجائے خود یہی ایک غیر معمولی حادثہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عام طور پر شخصی حالات یا زندگی کی اتن طوالت کہ صدیوں سے متجاوز ہو جائے چنداں جیرت انگیز بات نہیں ہے 'آخر ملا ککہ بلکہ شیاطین جیسی زندہ ہستیوں کے متعلق بغیر کسی شک اور تذبذ ب

کے کیا بیہیں مانا جاتا کہ پیدا ہونے کے بعد تاریخ کے نامعلوم عہد ہے اس وقت تک اپی شخصی ایت کے ساتھ وہ زندہ ہیں اور خدا ہی جانتا ہے کہ آئندہ بھی ان کی زندگی کالسلسل کب تک باقی رہے گا بلکہ ان نادیدہ ہستیوں کے سوادیھی بھالی چیزوں میں گدھ وغیرہ جانوروں یا زندگ رکھنے والوں کے متعلق طوالت عمر کا دعوی کیا لوگ نہیں کرتے؟ تا ہم انسانی قالب میں انفرادی و شخصی زندگی کی اتنی طوالت روز مرہ کے عام مشاہدات کے خلاف ضرور ہے' جرائیل' میکائیل' اسرافیل علیہم السلام جسے فرشتوں کے متعلق بین کر کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں زندہ ہیں اور آئیدہ بھی ہوتی ہدتوں زندہ رہیں گے۔اگر چہ ہمیں تبجب نہیں ہوتا گراسی کے مقابلہ میں نوح یا عیک علیماالسلام کی طویل زندہ رہیں گے۔اگر چہ ہمیں تبجب بہیں ہوتا گراسی کے مقابلہ میں نوح واتوں علیماالسلام کی طوالت عمر کی تو ایک گونہ تھا تو جہ بھی ہوتی ہے۔ ● لیکن کہف کے ان نوجوانوں کے متعلق تو ان کی بھی گئوائش نہیں اور قصہ اسی پرختم نہیں ہوا بلکہ بیدار ہونے کے بعدا ہے سونے کی مدت ان کو ایک دن یا دن کے کچھ حصہ سے زیادہ محسون نہیں ہوئی جیہا کہ میں عرض کر چکا ہوں صحیح طور پرقر آن سے بی ثابت کرنا مشکل ہے کہ ان کے سونے کی مدت کئی تھی تا ہم قرآن کی ہوں تکئی تھی تا ہم قرآن

و تو حملیا السلام کاتعلق طاہر ہے کہ نسل انسانی کے اس قرن سے ہے جب زیمن کو آباد کرنے کے لئے یہ نسل اس کرہ پر پھیلائی گئی تھی۔ طبقات الارض کے ماہرین کہتے ہیں کہائی زبین پرایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب چھیکی گرٹ وغیرہ چینے جانوروں کا قد جواس زمانے میں بالشت ڈیڑھ بالشت سے زیادہ باتی نہیں رہا ہے ان بی زحافات کے ڈھانچ برف ستانوں میں نکلے ہیں جن سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے بھی دو چند مر پہنے قد ان بی جانوروں کا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نشو ونما کی قوت آئ زمین میں جو پائی جاتی چیند سے چند قد ان بی جانوروں کا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نشو ونما کی قوت آئ زمین میں جو پائی جاتی کسی زمانہ میں بہی قوت آئ زمین میں جو پائی جاتی تھی ہوا ہو تو اس پر تبجب کیوں کیج کے بلکہ آدم کے قد کے معلق روانیوں میں جس درازی کا ذکر کیا گیا ہے زمین کے حالات کے عین مناسب ہے باتی رہا سے علیہ السلام کی طوالت زندگی کا مسکلہ سواس باب میں آگر چہ یہ خیال سامنے ہو کہ مشمل ہو کرفر شے نے آپ کی والدہ کی طوالت زندگی کا مسکلہ سواس باب میں آگر چہ یہ خیال سامنے ہو مشمل ہو کرفر شے نے آپ کی والدہ کی طوالت زندگی کا مسکلہ سوار دیا اسے علیہ السلام کا پیدا ہونے کے ساتھ گفتگو کرنا مردوں کو دیا نہ ہی اگر دیا گیو کہ بھیا السلام کا پیدا ہونے میں اندھوں کو بینا کر دیا اسے عضا جن سے زندگی کے مسادے تھے ان کی ملکو تی نسبت ہی کرندگی کی طوالت بھی ای کاثمرہ ہے۔ والقصت و بطو تھا۔

میں اسی تمہیری بیان کے بعد جو بدالفاظ ہیں کہ:

لِيَتَسَاءَ لُوا بَيْنَهُمُ طَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِنْتُمْ طَ قَالُوا لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ-

"تاكة بم ايك دوسرے سے پوچھيں ايك كہنے والے نے ان ميں سے كہا كہ كتنے دن تك تر سے؟ بولے كر تر سے بم ايك دن يا دن كا كچھ حصد "

اگر چہ یہاں بھی پوچھ بچھ کاتعلق "لبث" لینی قیام کی مدت ہے ہے'نہ کہ سونے کی مدت ہے 'نہ کہ سونے کی مدت ہے 'لیکن اٹھنے کے بعد چونکہ سوال وجواب کا ذکر قرآن نے کیا ہے' اس قرینہ سے یہی سمجھ میر آتا ہے کہ اٹھنے یعنی جاگنے سے پیشتر جس حال میں وہ تھے اس کی مدت کے متعلق پوچھ رہے تھے اور جاگئے سے پہلے ظاہر ہے کہ نیندی کی حالت ہو گئی ہے۔

بہر حال کچھ بھی ہو عام طور پر یہ جو قصہ مشہور ہے اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے اور قرآن کے فوٹ کا اقتضا بھی یہی ہے کہ نیندگی جو واقعی مدت تھی 'جاگنے کے بعد صحیح احساس اس مدت کا ان میں نہیں پایا جاتا تھا' حاصل جس کا یہی ہوا کہ ایک دن یا دن کے پچھ حصہ ہے جس وقت کی وہ تغییر کرر ہے تھے واقع میں وہ وقت ا تناخقر نہ تھا۔ نیند میں وقت کا صحیح تخییندا گرسونے والا نہ کر سکے تو یہ چدال تعجب کی بات نہیں ہو سکتی۔ شاعروں کا تو خیال ہے کہ ہجر وقت کے احساس کوختم کر دیتا ہے اور وصال اس کے مقابلہ میں اسی وقت کو صد سے زیادہ مختصر کر دیتا ہے' یوں بھی نیندگی صالت میں آ دمی خواب اور رویا کے اندرا سے کاروبار میں اپنے آپ کو مشغول پاتا ہے جو مہینہ دو مہینہ بلکہ سال بھر میں انجام کو پنچ بسا اوقات دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی' نو مہینے تک بیوی نے حمل کا دو ڈھائی گھنٹوں سے زیادہ سونے کا موقع اسے نمل سکا لیکن ظاہر ہے کہ خواب کی بات ہے اور دو ھائی گھنٹوں سے زیادہ سونے کا موقع اسے نمل سکا لیکن ظاہر ہے کہ خواب کی بات ہے اور کہف والوں کی نیند پر جو وقت بھی گزرا تھا' زیادہ سے زیادہ خواب والی مثال کو نظیر بنا کر قیاس کا شخائش تو پیدا ہوتی ہے گردونوں کی نوعیت ایک ہے'اس کا دعوئی' کیسے کیا جاسکتا ہے؟

خیر زندگی کی غیر معمولی طوالت اور پھراس طویل مدت کو کہف کے ان نو جوانوں کا حدسے زیادہ مختصر محسوس کرنا میدونوں باتیں ان کے ایمان کے اجرومعاوضہ کی ایسی غیر معمولی شکلیں ہیں جن کی عام حالات میں آ دمی تو قع نہیں کرسکتا اور جہاں تک میراخیال ہے یہی بتانا یہاں مقصود کھی ہے کہ ایمان کے اجروصلہ یا شمرات و نتائج کا پیانہ حدود و معلومات و مشاہدات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی عقل کو نہ قرار دینا چاہئے بلکہ بھنا چاہئے کہ عقل جن باتوں کوسوچ سختی ہے ایمان میں جگڑی ہوئی عقل کے این آسانیوں کو بھی مومن کے سامنے لاتا ہے اور عام حالات میں جن امور کا تصور بھی عقل کے لئے وشوار ہوئجس رب پر آ دمی کو ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہی رب جب چاہتا ہے تو ان کو بھی بیدار کر کے مومن کی دشگیری فرما سکتا ہے 'آپ دیکھ رہے جیں کہ ہف کے یہ نو جوان کس حال میں گھر سے نکلے تھے' مگر قدرت کی طرف سے ان کے قیام کے لئے کافی آ رام بخش جگہ بھی مہیا کی گئ 'ان کی حفاظت کے لئے علاوہ کتے کے ایسے حالات خود ان پر بھی طار ی

جیبا کہ میں نے عرض کیا ایمانی اجر کی بیالی شکلیں ہیں جن کا تجربہ عام طور پر ہرز مانہ میں کیا گیا ہے اور آج بھی چاہا جائے تو کیا جاسکتا ہے۔ گربات اسی برختم نہیں ہوگی بلک عقل جن باتوں کوسوچ نہیں سکتی اصحاب کہف کا ایمان ان کو بھی تھینچ کران کے سامنے لایا۔ان کی زندگی دراز ہوگئ اور کتنی دراز پھر وقت کی درازی ہے آ دی کو جو ذبنی نکلیف ہوتی ہے اس نکلیف سے بھی ان کوان کے ایمان ہی نے بچالیا اور باوجود دراز ہونے کے وہی طویل وقت ان کومسوس ہوا کہ حدے زیادہ مخضر تھا اور اس کے ساتھ اس کا بھی ان کوتجریہ کرایا گیا کہ اتنے طویل زمانہ کو بغیر آب وخور کے انہوں نے گز اردیا۔ خداہی جانتا ہے وہ کتنے دنوں تک سوتے رہے مگرجس وقت بیدار ہوئے تو جیسے رات کوسونے والے صبح بیدار ہو کر مجھ کھانے پینے کی ضرورت یا خواہش عام طور برمحسوس کرتے ہیں انہوں نے بھی محسوس کی قرآن میں اس کے بعد جو یہ الفاظ ہیں: قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِنْتُمُ طِ فَابْعَثُوْ آ اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ طِذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرُ آيُّهَآ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِّنْهُ (اللَّهِف) ''(وقت کے متعلق باہم) بولے تمہارا رب ہی زیادہ جانے والا ہے کہتم کتنی ویر تھہرے کیر (انہوں نے کہا) کہ جیجوتم اپنے میں سے کسی کوشہر کی طرف اس ورق (جاندی) کے ساتھ جاہئے کہ وہ دیکھے صاف ستھرا کھانے کوادر لائے تمہارے لئے

روزی۔''

ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کا تقاضا بھی چنداں بخت تھاور نہ از کسیٰ طعمامیا (صاف تھرے لذیذ) کھانے کی تلاش کا عکم وہ نہ دیتے اور یہ بھی ان کے ایمان کے کرشموں میں سے ایک جیرت کرشمہ تھا۔

کیدلک کے لفظ سے ان کے ایمانی نتائج کوقر آن نے جوالگ کردیا ہے غالبًا ان کی اہمیت ہی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے 'یعنی ایمانی اجرہونے میں یوں توسب مساوی ہیں لیکن غیر معمولی ہونے کی وجہ سے ان کی نوعیت گزشتہ آٹار سے چونکہ مختلف تھی 'اس لئے ان کو پہلی فہرست سے قر آن نے جدا کردیا۔

اس کے ساتھ ذیلی طور پرایک سبق تواس سے بیملتا ہے جبیبا کہ امام رازیؓ نے بھی لکھا ہے۔ وہذہ الایہ تدل علی ان السعی فی امساك الزّاد امرمهم مشروع وانہ لا يبطل التوكل۔

'' بيآيت بتاتى ہے كەزادراه كاساتھ ركھنا بيشريعت كاليك اہم مسله ہے اور توكل پر اس سے زنہيں پردتی۔''

نیز"از کمی طعاما" کی تفسیراگرید کی جائے'امام ہی نے دوسرےاقوال 🗨 کے ساتھ اس کا تذکر ہ بھی بایں الفاظ کیا ہے۔

ايها اطيب والذَّ (ص١٩٩ جلد٥)

''لیعنی غرض ان کی میتھی کہ کھانوں میں جو صاف تھرااورلذیذ کھانا ہو'اس کو خاصل کریں''

تواس سے سیمجھنا چاہئے کہ طیبات من الوزق یاالی غذا جوآ دمی کے ذاکفہ کے مناسب ادرلذت بخش ہو ٔ خواہ کو اہ آس سے نفرت یا چڑھ پیدا کرنے کی مشق دینی راہ کے سلوک میں قطعاً

ازی کی تغییر میں بیر کہنا کہ غیر ذبیحہ یا بتوں پر چڑھائی ہوئی چیزوں سے بیچنے کا مشورہ دے رہے تھے بیہ مشورہ اصحاب کہف کی جماعت کے کسی رکن کو بظاہر دینے کی کوئی وجہنہیں معلوم ہوتی۔ اتنی با تیں تو ہر معمولی مومن آ دمی بھی جانتا ہے۔

غیرضروری ہے۔

اورای کے بعد آ گے قرآن کے الفاظ یہ ہیں:

ولْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدَّاهِ إِنَّهُمْ إِنْ يَّظُهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُو كُمْ اَوْ يُعِيْدُو كُمْ اللهِف ) اَوْ يُعِيْدُو كُمْ اللهِف )

''اور چاہئے کہ کھانالانے جوشہر جائے وہ نرمی سے کام لے اپنے متعلق کسی کو پہتہ چلنے نہ دے (کیونکہ) اگر وہ تم سے واقف ہو جا کیں گے تو سکسار کر دیں گے تمہیں' یا واپس پلٹالیس گے اپنے کیش وملت کی طرف جس کے بعد تم بھی کامیاب نہ ہوگ'

اور بیون بات ہے جس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں لیعنی اپنی قوم اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کہفی زندگی بسر کرنے کے لئے نو جوانوں کی بیٹولی شہر ہے جس حال میں نکلی تھی، قرآن نے ان ہی کی زبانی اس حال کے متعلق ان کے اعترافی الفاظ کو یہاں نقل کیا ہے جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی وہ متا ہے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو قوم سے ان کی مخالفانہ کشکش شدت کی اس آخری حد تک پہنچ چکی تھی کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو لیس یا جس دین کے لئے وہ سب چھ برداشت کرنے پرآ مادہ ہو گئے تھے (العیاذ باللہ) اس سے دست بردار ہوجا ئیں اور اس کا خطرہ کہف میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں میں باتی دست بردار ہوجا ئیں اور اس کا خطرہ کہف میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں میں باتی رہا باوجود یہ کہ ایمان یقین کے اس درجہ تک قرآنی شہادت کے روسے ان کی رسائی ہو چکی تھی جس کا نام ربط ہے لیکن آپ در کھور ہے ہیں کہ بجائے مقابلہ کے اس مخص کے متعلق جو کھا نالا نے جس کا نام ربط ہے لیکن آپ در کھورہ دے رہے ہیں کہ لطف ونری کی راہ اختیار کرے اور اس طریقہ سے بازار میں داخل ہو کہ دوسروں کو پیع نہ چلے کہ وہ ان کی جماعت کا آدی ہے۔

ممکن ہے کہ کا ئنات کے حوادث و واقعات اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کو خالق کا ئنات کی مرضی کی تا ثیری کار فر مائیوں کے بغیر سوچنے کے جو عادی ہیں ان کو کہف والوں کی اس' ' ذہنیت' کے بیچھے بز دلی اور اخلاقی کمزوری کے عناصر پوشیدہ نظر آتے ہوں اور ان کے نزدیک اخلاقی قوت کے مطاہر ہے ہی کی یہی واحد شکل ہو کہ بزی سے بڑی قوت کے ساتھ انتہائی خطرناک حالات میں بھی نتیجہ سے قطعا بے پرواہ ہوکر آدی فکر اجائے مگر میں نے پہلے بھی نقل کیا ہے اور قر آن نے اصحاب کہف کی زبانی اس موقع پران کی طرف جس طرز عمل کو منسوب

کیا ہے اس سے بھی یہی بہی بہتی پیدا ہوتا ہے کہ خواہ پہطریقہ کارلا حاصل کے جاتہور ہویا نہ ہوگر فلاح و بہبود کے تو قعات وامکانات کے دائر کے وشک ضرور کر دیتا ہے۔ آخر خود سوچئے کہ ایسی صورت میں ککرانے والے اگر (عیاذ أباللہ) ارتداد کے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے تو فلاح و کامیا بی کا دروازہ کیا ہمیشہ کے لئے اپنے اوپر بند نہ کر لیتے اور بجائے ارتداد کے اگر رجم استگار) ہونے کی سزا قبول کر کے اپنے آپ کو ختم کرادیتے تو گوذاتی طور پر شہادت ہی کا درجہ ان کو کیوں نہ حاصل ہو جاتا مگر دوسروں کے لئے فلاح و بہبود کے جوام کانات ان کے وجود سے تھے یقیناس کی راہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتی۔

ان كے بيان كے الفاظ:

وَلَنْ تُفْلِحُوْ آ إِذًا اَبَدًا۔

''اورنه کامیاب ہو گےتم لوگ اس صورت میں پھر بھی''

سے میں تو یہی ہمحتا ہوں کہ فلاح سے محروی کے اس خطرے کاتعلق صرف''ارتداد''بی سے نہیں بلکہ رجم اور سنگسار ہونے کے اندیشہ سے بھی بظاہر معلوم ہوتا ہے اور لازم وسہی متعدی فلاح سے شہید ہوکرا پنے وجود کے منافع سے لوگوں کو ضرور محروم کردیتے ہیں۔

# ایک انقلا بی تحریک اور کہف والوں کا برآ مد ہونا:

بہر حال خالص عقل کے مشورے پر چلنے والے ہوں یا درحقیقت عقل کی پیغیری کو قبول کرتے وقت ایمان واسلام کا مجازی خول عقل پر چڑھا کر زندگی کے پروگرام بنانے کے عادی ہوں'اس میم کی ذہنیت رکھنے والوں کو اختیار ہے جس طرح چاہیں سوچیں اور جوڑے چاہے قائم کریں'جس چیز کا چاہیں اخلاقی کمزوری یاجبن و ہزد کی وغیرہ نام رکھدیں لیکن دیکھئے خاص ایمان کریں'جس چیز کا چاہیں اخلاقی کمزوری یاجبن و ہزد کی وغیرہ نام رکھدیں لیکن دیکھئے خاص ایمان کے تحت جو جی رہے تھا کہ ان کی قوم ان کے تحت جو جی رہے تھا کہ ان کی قوم ان کے خون کی بیاسی اور ان کے دین کی دشمن بنی ہوئی تھی کہ اچا تک ایک نیا انقلاب شروع ہوتا ہے وہی شہر جس کے باشندوں کے خوف سے کہف میں ان نوجوانوں نے پناہ کی تھی'اسی شہر کے رہنے والوں میں ایک نیا جذبہ الجرتا ہے' آگے کی آئیوں میں اسی نئی نقلا بی تحریک کا قرآن نے ذکر کیا والوں میں ایک نیا جذبہ الجرتا ہے' آگے کی آئیوں میں اسی نئی نقلا بی تحریک کا قرآن نے ذکر کیا

ہے جس کا حاصل یہی ہے کہ دشمنوں کی اسی آبادی اور اسی شہر میں دیکھا جارہا تھا کہ انتہائی مظلومیت اور بےکسی کے حال میں ان کےشہر سے نو جوانوں کی بیٹو لی جونگلی تھی ان ہی کے وہ نادیدہ عاشق زار ہے ہوئے ہیں۔صرف یہی نہیں کہا ہے شہر کے باشندوں کے ظالمانہ طرزعمل بروہ ندامت کا اظہار کر کے بچتے رہے تھے بلکہ مافات کی تلافی کے لئے جاہتے ہیں کہ جن برظلم کیا گیا تھااور صحیح دین کے قبول کرنے کے جرم میں بن باس ہونے پر جنہیں مجبور کیا گیا تھاان کی کوئی دوامی یادگار قائم کریں ۔بعض لوگوں کی رائے اینے نداق کےمطابق پیھی کہان کی یاد میں کوئی عمارت بطور میموریل کے بنائی جائے اور دوسرا طبقہ''عمارت برائے عمارت' کی اس لا عاصل تجویز کی مخالفت کر کے جا ہتا تھا کہ جس خدا کے لئے ان نو جوانوں کومصائب میں مبتلا ہونا پڑا تھااسی خدا کی عبادت کے لئے ان کی یاد میں مسجد بنائی جائے خلاصہ یہ ہے کہ جوعلاقہ اورشہر کہف کے ان نو جوانوں کے دشمنوں اور مخالفوں سے بھرا ہوا تھا' وہی علاقہ اور شہرا ب صرف ان ك عقيدت مندول بكه ناديده عشاق سے اجيا تك معمور ہو گيا اور طرفه تماشا بيہوا كه تھيك جن دنوں میں بیانقلانی ہلچل اس شہر کے اندر بریاتھی احیا نک بیعجیب وغریب حادثہ پیش آیا کہ جن سے ملا قات کالوگوں کوشان و گمان بھی نہ تھا کہف کے ان ہی نو جوانوں کے متعلق شہروالوں کو بیہ خبرملی کہ وہ تو اس وقت تک ای کہف میں جیتی جاگئی حالت میں پائے جارہے ہیں' پیصورت کیسے پیش آئی؟ قصول میں توعموماً یہ بیان کیا گیا ہے اورمشہور ہے کہ بازار میں جب کھانا لینے کے لئے کہف سے آ دمی آیا اور جوسکداس نے نان بائی کے حوالہ کیا' وہ دقیا نوس نامی بادشاہ کے شھید کا سکہ تھا' جو تین سوسال پیشتر اس شہر میں حکمرانی کرتا تھا۔ نان بائی نے اس نے سکہ کو دیکھ کر پوچھ تجھے کی اوگوں میں اس کا چرچا پھیلا ۔ آخراس آ دمی کوا قر ارکر ناپڑا کہ ہماراتعلق نو جوانوں کی اس جماعت سے ہے جود شمنوں کی خوف سے کہف میں رو پوش ہو گئے ہیں' ای ذریعہ سے لوگ کہف میں ڈھونڈھتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں فجوہ میں بیلوگ بیٹھے ہوئے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ارباب حکایات وقصص اسی روایت کو کافی رنگ آمیزیوں کے ساتھ کتابوں میں نقل كرتے ہيں كيكن قرآن ميں ہم ان تفصيلات كونہيں ياتے اور سچ يو چھئے تو اس قتم كى دوراز كار تفصیلات سے قرآن کا عام دستور ہے کہ عموماً تعرض بھی نہیں کرتا' وہ تو صرف ایمانی اجر کی مختلف

شکلوں کواس موقع پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ کہف والوں کے ایمانی اجر ومعاوضہ کی پیشکل بھی اپنی علیحہ مستقل نوعیت رکھتی تھی۔ اسی لئے ''کسلدلگ'' کے لفظ سے شروع کرتے ہوئے یعنی پیہ بتاتے ہوئے کہ بیان اجر کہف والوں کے سامنے آیا' اسی طرح ایک نیا مظاہرہ ان کے ایمانی اجر کااس شکل میں بھی ہوا کہ:

اَعْفُرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْآ اَنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ وَ اَنَّ السَّاعَة لَارَيْبَ فِيهَآ اِذْ
يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ آمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا و رَبُّهُمْ آعُلَمُ بِهِمْ وَقَالُ الْبُوا عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا و (الكهف)
الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلَى آمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا و (الكهف)
الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلَى آمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا و (الكهف)
الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلَى ان پر (كهف والوں پر) مطلع كرديا بهم نے تاكه وہ جان جائيں كواللہ كواللہ وعدہ چاہوا والوں كا قصداس وقت پيش آيا ) جب ويكھو! (شهروالے)
المجم جَمَّرُ رہے تقان بى كهف والوں كم تعلق پي (بعض) بولے كه بناؤان پر باہم جَمَّرُ رہے تقان بى كهف والوں كم تعلق پي (بعض) بولے كه بناؤان پر عاملہ پر الله يافتہ تقے كه بم بناكر دبيں گان پر مجد .''

بہر حال اصحاب کہف پراعث رہے بلکہ بجائے عداوت و دشنی کے اسی شہر کے باشندول کی تفصیلی وجہ قرآن نے نہیں بیان کی ہے بلکہ بجائے عداوت و دشنی کے اسی شہر کے باشندول میں کہف والوں کے ساتھ غیر معمولی دل جسی بلکہ نادیدہ عشق کا انقلا بی سانحہ جو پیش آیا اور اسی جذبہ عشق سے سرشار ہو کرلوگ ان کی یادگار کی تعمیر کے متعلق مختلف تجویزیں جو پیش کر رہے تھے قرآن نے صرف بی خبر دی ہے کہ عین اسی زمانے میں ان سے واقف ہونے کا حادثہ اچا تک رونما قرآن نے اپنے بیان کو محدود رکھا ہے کیونکہ وہ تو صرف بیہ بتانا چواہتا ہے کہ ایمان مومن کا ساتھ کہاں تک و بتا ہے کن کن حالات میں و بتا ہے اور بیا ایمانی اجر کے ظہور کی شکلیں صرف ان ہی منطقی حدود تک محدود نہیں ہوتیں جہاں تک سوچنے والوں کی عقل عام معلویات و مشاہدات کی رہنمائی میں پہنچتی یا پہنچ سکتی ہے الغرض یہ جود موکی قرآن میں کیا گیا عام معلویات و مشاہدات کی رہنمائی میں پہنچتی یا پہنچ سکتی ہے الغرض یہ جود موکی قرآن میں کیا گیا ہے کہ ایمان کے لئے صلائے عام دیا گیا ہے کہ:

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحِتِ آنَّ لَهُمْ آجُرًا حَسَنًا مَّا كِثِيْنَ فَيُه ابَدًا۔

"اور بشارت دے دوایمان والوں کو جواجھی باتوں پڑمل کرتے ہیں کہ یقینان کے لئے اچھاا جرومعاوضہ ہے جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔"

اسی دعوی یا اسی صلائے عام کے عملی تجربات کی بیہ مثالی شکلیں ہیں جومختلف رنگوں میں کہف کے ان مومن نو جوانوں کے سامنے سلسل پیش آتی چلی گئی ہیں' اتنی دراز مدت جو کہف میں ان پر گزری' چاہئے تو بیتھا کہ دنیاان کو بھول جاتی ہے' حافظوں سے لوگوں کے نکل جاتے۔

### یادگاروں کے قائم کرنے کامغربی طریقہ:

گرآپ و کیورہ ہیں بجائے بھلانے کے قدرت ان کی یاد کے نقوش کو چرکاتی ہی چلی گئی۔ نصرف دلوں اور د ماغوں میں بلکہ جسشہر کے باشندوں کے مظالم سے نگ آکر بیابان اور ٹابو کی زندگی انہوں نے اختیار کی تھی 'اس شہر مرکے رہنے والے ان کے لئے یادگار قائم کرنے کی کوششوں میں مست ہیں 'ایک طبقہ' عمارت برائے عمارت' والے اصول پرمصر ہے' بہی نداق عام طور پر آج کل یورپ وامر یکہ کے باشندوں پر غالب ہے۔ لاکھوں نہیں بلکہ بلا مبالغہ میموریل کی بعض عمارتوں میں کروڑ ہاکروڑ روپے لگا دیئے جاتے ہیں لیکن اس عمارت میں اس شہر کے اس غریب کوسر چھپانے کا بھی موقع نہیں مل سکتا جوموہم سرما کی سردو تاریک را توں کوکسی فرٹ پاتھ پر شخص محمور کر بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اور اس کے مقالجے میں دوسراطبقہ' عمارت برائے عبادت' والی تجویز بیش کررہا تھا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی ٹائی الذکر طبقہ کہف والوں کے امر پر غالب تھا 'شایداس کا بی مطلب ہو کہ کہف والوں کے دین کوچیج معنوں میں قبول کر کے امر پر غالب آگیا تھا اور اول الذکر'' عمارت برائے عمارت' نظریہ والے محض قوم کے جیرو ہونے کی حیثیت سے ان کی یادگار میں ایک میموریل تعمیر کروانا جا ہے تھے۔ اس تجویز کر کے ساتھ بلور جملہ معز ضہ کے قرآن میں جو:

رَبُّهُمْ آعُلَمُ بِهِمْ۔

''ان كارب ان كازياده جانے والا ہے''

کافقرہ پایا جاتا ہے'اس سے' عمارت برائے عمارت' کے نظرید کی اس بنیاد پرشاید ضرب لگانی مقصود ہے جواس کے جواز میں عموماً پیش کرنے والا پیش کردیا کرتے ہیں کہ میموریل کی اس فتم کی عمارتوں کو صرف برائے عمارت قرار دینا صحیح نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے جو چلے گئے ان کی یاد کو آئندہ نسلوں کے اندر ترتازہ رکھنے کے لئے عمارت بنائی جاتی ہنیاد کے کھو کھلے پن کو قرآن فعام برکرنا چاہتا ہے۔ بظاہر مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے جو چلے گئے ہیں ان کی یادیا تو علم اللی میں ہمیشہ ہی قائم و دائم' تروتازہ رہتی ہے کہ اس طور پر تروتازہ رہتی ہے کہ خواہ تنی ہی مدت اور زمانہ گزر جائے اس کی تازگی میں کسی قتم کا کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ الی صورت میں جو علم عمارتیں خود فافی ہونے والے حافظوں میں ان کی یادتازہ مین خور خود کی غیر ضروری تد ہیں جز انہال اور بے حاصلی کے اور بھی پچھ ہے؟

اور جیسے یہ ایک معتر ضرائیکن حدسے زیادہ پر معنی فقرہ بیان کے اس حصہ میں پایا جاتا ہے اس طرح شروع میں '' کَذَالِكَ اَعْفُو ْ نَا عَلَیْهِمْ'' کے بعد:

لِيَعْلَمُوْآ اَنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اَنَّ السَّاعَة لَارَيْبَ فِيْهَا\_

'' تا کہ وہ جانیں کہاللہ کا وعدہ سچا ہے اور (قیامت) کی گھڑی میں کسی قتم کا شک وشبہ نہیں ہے''۔

ان سے بھی ذیلی طور پر قرآن دوباتوں کی طرف غالبًا متوجہ کرنا چاہتا ہے پہلی بات تو یہی ہے کہ مسلسل کہف والوں کے سامنے جو باتیں پیش ہوتی رہیں ان سے ایک غرض تو یہی تھی کہ ایمان کے متعلق جس اجرحسن کا اور یہ کہ مومن ایمان کے اس اجرسے ہمیشہ بغیر کسی وقفہ کے مستفید و متمتع ہوتار ہے گااس کا وعدہ جو کیا گیا ہے بعنی:

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الْصِّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا حَسَنًا مَّاكِثِيْنَ فَيُه اَبَدًا۔

''اور بشارت دے دوایمان والوں کو جو کرتے ہیں اچھے کام کہ یقیبنًا ان کے لئے اچھا اجراورمعاوضہ ہے'رہیں گےاس میں وہ ہمیشہ ہمیش۔'' کا جوخلاصہ ہے ان کو بید دکھایا گیا کہ خدا کا وعدہ کتنا سچا ہے ایمان کیسی کیسی نازک گھڑیوں میں مومن کی پشت پناہی کرتا چلا گیا ہے'

> اور دوسری بات و ہی جو دوسر نے فقرے: میں میں

وَ أَنَّ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيُهَا ـ

"اور ( قیامت ) کی گھڑی میں کسی شم کاشک وشبنہیں ہے"

سے سمجھ میں آتی ہے۔ لکھنے والول نے تو خدا جانے اس کا کیا کیا مطلب لکھ دیا ہے گر میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ حق تعالیٰ کے اس وعدے کو جوایمان کے متعلق اس نے فرمایا ہے پورا ہوتا ہوا جود کیر ہے تھے ان ہی کو یہ بتانا مقصود ہے کہ الساعة یعنی قیامت جوایمان اور بے ایمانی ہی کے فائنل رزلٹ (آخری انجام) کا دوسرانام ہے اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی اب کیا باقی رہتی ہے۔

نیز بعض لوگ جوخواہ مخواہ عقلی تخیینہ میں مبتلا ہوکرایسی چیزوں کوجن کی نہ نفی ہی عقلی دسترس کے حدود میں داخل ہے اور نہا ثبات۔ ان ہی کے متعلق طرح طرح کی عقلی موشگا فیوں سے کام لیتے ہیں مثلا دعویٰ کرتے چرتے ہیں کہ ہم جنت و دوزخ 'قیامت' عذاب قبروغیرہ چیزوں کوعقلی دلائل اور سائنفک طریقوں سے صحیح ثابت کرنے کے لئے تیار ہیں اور عقل اس قتم کی بدعقلیوں پر متسخر کرتی ہے' بھلا اگر عقل ہی ان باتوں کے دریافت کرنے کے لئے کافی ہوتی تو نبوات و رسالات کاعظیم الشان نظام قذرت کیوں قائم کرتی ؟

خیر'بات طویل ہوجائے گی' لکھنا یہ ہے کہ اس قتم کے'' فیبی تھا گق'' کے ثبوت کی سب سے بڑی دلیل ہیہ ہے کہ سنب سے بڑے صادق اصدق الصاد قین' خالق تعالیٰ جل مجدہ نے بیوعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والوں کو پھر ہم دوبارہ جینے کے عمل جیسے پہلی دفعہ ان ہی لوگوں کے اندر جوزندہ نہ تھے'زندگی بھری گئی تھی اور یہ دوبارہ جینے والے کے سامنے اس کے اعمال کے نتائج آئیں گئے بھینا یہی سب سے بڑی' سب سے استوار'اور محکم دلیل ان فیبی امور کے لیمنی ہونے کی ہوئتی ہے کہ بی خدا کا وعدہ ہے۔

## ''زمان'، محض ایک اضافی تماشاہے:

میراخیال ہے کہ یہاں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایمان کے متعلق خدائی وعدے کو پورا ہوتے ہوئے جود کیھ چکے ہیں' وہی قیامت یاالساعة کے متعلق کیے شک میں مبتلارہ سکتے ہیں' نیز ای کے ساتھ ایک باریک پہلو غالبًا اس تنبیہ کا اپنے خاص موقع اورمحل کے لحاظ سے بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس سوال کے متعلق دلوں میں یہ بات تھنگتی ہے کہ لا کھوں لا کھ برسوں سے لوگ مرتے چلے جارہے ہیں' آخر قیامت کا انتظار وہ کب تک کرتے ر ہیں گے؟ چونکہ وقت کے احساس کی جواصل حقیقت ہے'اس کا ذکر اصحاب کہف کے قصہ میں قرآن نے اس موقع پر کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیر اور سویر عجلت اور جلدی وغیرہ کے احساسات کاتعلق زمانے کے ساتھ کسی واقعہ پر بنی نہیں ہے بلکہ بی قدرت کے اختیار میں ہے جس قتم کا احساس جاہے برقتم کے وقت کے متعلق دلوں میں وہ پیدا کرسکتی ہےخودقر آن سے معلوم ہوتا ہے کہ د دبار ہ جینے والے جب زندہ ہوکراٹھیں گےتو گز را ہواز ماندان کوبھی وہی ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصہ سے زیادہ معلوم نہ ہوگا۔ اور جب زمانہ کے احساس کی یہی نوعیت ہے تو پہلی صدی عیسوی میں آج ہے دو ہزار سال پہلے جومرا اور دو ہزار سال بعد • ۱۹۵ء میں جومرا یا آئندہ مرے گا' دونوں کے لئے دو ہزارسال کے وقفہ کی پیدت احساس کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ ایک ہی جیسی ہوگی اور بچ توبیہ ہے کہ فلسفہ قدیم ہویا جدید تھوڑ ابہت مطالعہ جن لوگول نے اس کا کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ زماں (TIME) جسے سب جانتے ہیں' نگر جب بھی غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ زمانے کونہ کوئی جانتا ہے اور نہ اس کے جانبے کا کوئی ذریعہ کسی کے پاس ہے آ خرجو چیز نه آئکھ ہی ہے دکھائی دیتی ہوئہ کانوں سے نی جاتی ہوئہ ناگ ہی سے سوکھی جاتی ہوئہ زبان بی ہے چکھی جاتی ہواور نہو ہ ایسی چیز ہوجس کا پیۃ چھونے سے چلتا ہو' خودسو جے کہ ماننے والے اس کوئس بنیادیر مان رہے ہیں' بیسال و ماہ' روز اور گھنٹہ' منٹ' سینٹر' جمعہ' جعرات وغیرہ کوآ پ کیا و کھھر ہے ہیں؟ من رہے ہیں؟ سونگھ رہے ہیں؟ چکھ رہے ہیں؟ مگر پھربھی آپان کو مانتے ہیں اورآ پ کے سارے کاروبار کی بنیادان پر قائم ہے اس ایس مشتبہ حقیقت جس کے احساس کے

متعلق اس قتم کے اضافی تماشے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے کسی حیثیت سے موجب جیرت ہو سکتے ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ الساعة یا قیامت کے متعلق زمانی وسوسہ کی راہ سے پچھ شک وشبہ کی لہر ذہنوں میں جواٹھتی ہے یا اٹھ سکتی ہے اصحاب کہف کے ساتھ جو ماجرا پیش آیا 'کوئی جا ہے تو ان کے زمانی احساس کی راہنمائی میں اپنے وسوسہ کا از الدکر سکتا ہے۔

#### تعدا داصحاب كهف:

اور صرف یمی نہیں کہ جس شہر ہے وہ نکلے تھے اس کی حد تک یا اس شہر کے باشندوں کی حد تک اصحاب کہف کے ساتھ دلچیپیوں کے بیہ قصے محدود رہے بلکہ قر آن میں اس کے بعد جو بیڈبر دی گئی ہے:

سَيَقُولُونَ ثَلْثَهُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا ؟ بِالْغَيْبِ ح وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ -

''اور قریب ہے کہ وہ کہیں گے کہ ( کہف والے ) تین بین چوتھا ان کا کتا ہے اور کہیں گے کہ سات کہیں گے کہ سات میں اور کہیں گے کہ سات میں اور آ ٹھواں ان کا کتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے بعد بھی جب اچا تک لوگ ان سے واقف ہوئے کہف کے ان نو جوانوں کو آئندہ نسلوں میں بھی کانی اہمیت کا مقام حاصل رہا اور کیسی اہمیت؟ کہ خود نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو کتا تھا تاریخ انسانی کا ایک ایسا کتابن گیا کہ ہف والوں کی تعداواس کتے کے بغیراور کتے کے ساتھ مختلف مکتب خیال کی بنیاد بن گئی۔امام رازیؒ نے اپنی تغییر میں ایک روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سینٹلڑ وں سال بعد عرب میں بھی عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے باہمی اختلافات کے سلسلہ میں ایک بڑا اہم'' خلافی مسکلہ' کتے کے ساتھ اور کتے کے باتھ ویوں'' کے بغیراصحاب کہف کی تعداد کا مسکلہ تھا۔عیسائیوں میں جوفرقہ اس زمانہ میں' لیعقو بیوں'' کے نام سے موسوم تھا' اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے قول کا قائل اور معتقد تھا' کہتا تھا کہ تین تو اصحاب کہف تھے چوتھا ان کا کتا تھا اور' نسطور یوں'' کے نام سے جوفرقہ ملقب تھا وہ کہ تین تو اصحاب کہف تھے چوتھا ان کا کتا تھا اور' نسطور یوں'' کے نام سے جوفرقہ ملقب تھا وہ

پانچ تو تعداد کہف والوں کی بتا تا تھااور کتے کو چھٹا قرار دیتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تیسراقول کن لوگوں کا تھا؟ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ تیسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ امام رازیؒ نے بیلکھ کر گزشتہ دوقو لوں کوقر آن نے جب" رجما ؟ بالغیب "یعنی انکل پچو قرار دیا ہے تو معلوم ہوا کہ تیسرا قول مقابلۂ واقعہ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر واو کے ساتھ تیسرے قول میں کتے کو جوقر آن نے الگ کر کے بیان کیا ہے اس سے امام رازیؒ نے بوجوہ مختلفہ تیسرے قول کی صحت کو ثابت کرنا چاہا ہے۔

کچھ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دو مکا تب خیال میں غلو سے کام لیتے ہوئے لوگوں نے اصحاب کہف کے برابر ہو اصحاب کہف کے ساتھ کتے کو بھی اتنی اہمیت دی تھی کہ گویا اس کا وجود اصحاب کہف کے برابر ہو گیا تھا' اس کئے اصحاب کہف اور کتے کے ذکر میں واد عاطفہ کے فاصلہ کا اضافہ بھی لیند نہیں کرتے تھے اور ہمارے مفسرین کا یہ خیال اگر صحیح ہے کہ تیسراہی قول واقعہ کی صحیح ترجمانی کرتا ہے تو واد کے اضافہ سے شاید کتے کی عدیت یا فسائیت کی غلطی کا از الہ غالبًا قرآن کرنا چا ہتا ہے۔ • ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں قرآن ناز ل

بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بلعم باعور کے جسد میں سگ اصحاب کہف کی روح جنت میں چلی جائے گ اور بلعم باعور کی روح اس کتے کے قالب میں واصل جہنم ہوگی۔ ہیں تو پیغلو کی با تنبی لیکن سوچیۓ تو کہف والوں

کے ایمان نے ان ہی کوئیں ان کے کتے کوبھی تاریخ کا کتنا ہم مسلہ بنادیا۔

<sup>●</sup> عموما غلو سے فدہب میں جب کام لیا گیا ہے تو ای قتم کے بے سروپا شاعرانہ خیالات عقائد میں داخل ہو گئے بہی خیال کہ نیک بغتے ہوئے ترتی کر کے آ دمی ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ آ دمی نہیں بلکہ خدا بن جاتا ہے فافی الاصل کا نظریہ جسے کہتے ہیں یا یہ کہ آ دمی آ دمی نہیں فرشتہ بن جاتا ہے جیسا کہ عیسائیوں کا عام عقیدہ ہے (ای کئے آرتی جنسے کی تعبیر عیسائیوں کے صلقوں میں حیوانی جنت ہے کرتے ہیں ) مگر ظاہر ہے کہ یہ سرف شاعرانہ اعتراض ہے فرآن ہمیشہ حقائق سے پر دہ اٹھا تا ہے اس نے خدا بن جانے یا فرشتہ بن جانے کا کا نظریہ نہیں پیش کیا ہے بلکہ آ دمی ہر حال میں آ دمی رہتا ہے اس طرح یہاں بھی شاید یہی بتانا مقصود ہے کہ اصحاب کہف کا کتا خواہ بچھ بی موگیا ہو مگر تھا وہ کتا ہی اوجہ سے کتا بن جاتا ہی طرح یہ خیال کہ آ دمی میں اس بے حیال کہ تا ہے جیسا کہ تاتی والے کہتے ہیں سب بے معنی مجملات ہیں سگ اصحاب کہف کے بعد باپ کی وجہ سے کتا بن جاتا ہے جیسا کہ تاتی والے کہتے ہیں سب بے معنی مجملات ہیں سگ اصحاب کہف کے متعلق مشہور ہے کہ ' بے زیکان گرفت مردم شد'

ہور ہا تھا اصحاب کہف کی تعداد کتے کے ساتھ اور کتے کے بغیر دنیا کا یا کم از کم عرب واطراف عرب کے بنتیجہ عرب کے اس کا قاعدہ ہے اس قتم کے بے نتیجہ مسائل سے مسلمانوں کو ہمیشدا لگ رہنے کی تاکید کرتا ہے پیہاں بھی پیفر ماکر کہ:

قُلُ رَّ بِّى اعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيْلٌ ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمُ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفُتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمُ اَحَدًا۔

'' کہد دو کہ میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے نہیں جانتے ان کو مگر کم لوگ پس تم نہ جھگڑوان کے بارے میں مگر سرسری طور پر اور نہ پوچھوان کے متعلق کسی ہے۔''

اپنے اسی اصول کوجس کی تعبیر حدیثوں میں''تسر ک مسالا'' یعنی سے کی گئی ہے'اس کا اعادہ کرتے ہوئے قصہ کی جوروح ہے اور عملی زندگی میں مسلمانوں کو چاہئے کہ اس کو استعمال کرتے رہیں'اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے۔

وَلَا تَقُولُنَّ لِشَائِ وِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدًا ٥ إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللَّهُ"اور مِرَّز نه كها كروكه يه كام كرنے والے بين جم كل مَّريه كه جا ہے الله"

اہل ایمان کوملحدانہ طریق ہے نے کرایمانی راہ اختیار کرنی چاہئے:

جس کا بظاہر مطلب یہی جمھے میں آتا ہے کہ خدا کے بغیر عالم حوادث وواقعات کوسو چنے اور اس کی مدد سے زندگی کا پروگرام بنانے کے جوعادی ہیں ایمان والوں کوشد بدتا کیدگی گئی ہے کہ اس الحادی ہے ایمانہ ذہنیت سے کنارہ کش رہیں۔ اشارہ کیا گیا ہے کہ کہف والوں ہی کی سرگزشت کود کیھوکن حالات سے ان کی ابتدا ہوئی 'ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے'ان کا دین شد یدخطر ہے میں گھر گیا تھا'عقل کی راہ سے سوچتے تو خدا جانے کن کن ٹھوکروں سے سابقہ پڑتالیکن انہوں نے ایمان کی راہ اختیار کی اور جس رب پر ایمان لائے تھے اس کی غیبی دشکیر یوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے قدم اٹھایا پھر ان کو تجربہ کرا دیا گیا کہ ایمان کی راہ اختیار کرنے والے کو بھی دھوکانہیں ہوتا' ناموافق سے ناموافق بدترین حالات' ایمانی قوت اس سے کرنے والے کو بھی دھوکانہیں ہوتا' ناموافق سے ناموافق بدترین حالات' ایمانی قوت اس سے

پیدا ہونے والے نتائج بہترین حالات سے بدل دیتے ہیں۔ جو در درائے جاتے ہیں' دھتکارے جاتے ہیں ان ہی کوسر پر چڑھایا جاتا ہے'ان کی نعت گائی جاتی ہے'ان کی یادگار قائم کی جاتی ہے' ان کے ساتھ دلچیدیاں اتن بڑھ جاتی ہیں کہان کی تعداد کے متعلق مختلف سکول قائم ہو جاتے ہیں' ان کےصدیے میں ایک معمولی کتابھی انسانی تاریخ کا اہم مسکہ بن جاتا ہے۔ بھلا خدا ہے ٹوٹی ہوئی عقل اس وقت جب کہف والے اپنی قوم سے الگ ہو کرنکل رہے تھے' یہ سوچ سکتی تھی کہ آ ئندہ مظلوموں اور لا وارث بے نواؤں کی یمی ٹولی اتنی اہمیت حاصل کرنے والی ہے کہ صدیوں بعد قر آن میں ان کے متعلق وحی نازل ہوگی اور یوں قیامت تک کے لئے جریدہ عالم پران کا نام ثبت ہوجائے گا۔اور واقعہ تویہ ہے کہ گومسلمانوں میں اصحاب کہف کے متعلق اس قتم کے مکاتب خیال جیسے عیسائیوں کے بعقو بی اورنسطوری فرقوں میں قائم ہو گئے لیکن سلفاً عن خلف اسحاب کہف اوران کے کتے کے نام سے مسلمانوں کے''اربابعزم ورقی'' نے ہمیشہ نفع اٹھایا ہے۔ سيوطى نے اين كتاب 'الرحمة في الطب والحكمة ' ميں لكھا ہے كه خبيث روحول اور جناتی بھیروں کے ازالہ میں ان ناموں کو بالخاصیت حد سے زیادہ موثر اور نفع بخش یایا گیا ہے۔ 🗗 اس چودھویں صدی کے قطب ارشاد محدث جلیل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ ان بی اغراض کے لئے جن کا سیوطی نے ذکر کیا ہے ان نامول کو استعال فرماتے تھے اور لکھ کریا نکھوا کر حاجت مندوں کو دیا کرتے تھے۔

حاصل بیہ ہے کہ آج کے حالات کود کھ کرکل کے متعلق سوچنے کے جود ومستقل طریقے ایک طریقہ لوگوں کا ہے جو حسی اور عقلی معلومات کے سوا حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کا خطرہ بھی اپنے دل میں نہیں پاتے بلکہ علل و اسباب کے حسی وعقلی سلسلے کے ساتھ خدائی کارفر مائیوں پر جونظر رکھتا ہے النے اس کا مضحکہ اڑاتے ہیں علانیہ کہتے ہیں:

''خدا کوکیا پڑی میرے تمہارے درمیان کیوں ہو''

ہ ہے جنسل انسانی کی اکثریت پرعقیدہ ولدیت کے آثار نے اسی ملعون طرز خیال کومسلط کر

<sup>• &#</sup>x27;' تذکرۃ الرشید'' سوانح حضرت گنگوہی میں بھی اور سیوطی نے تملینی' کمسلمینا' مرطون' ببیو نس سار بنوں' اکفشد طنونس' دونو اس تواصحاب کہف کا اور قطمیر کتے کا نام بتایا جاتا ہے بعض کتابوں میں قطمور کتے کا نام ہے۔

دیا ہے اور دوسراطریقہ فکروٹمل وہ ہے جس کاسبق ہمیں اصحاب کہف کی قر آنی سرگزشت ہے ماتا علیم عرآن نے اس کو پیش نظرر کھتے ہوئے حکم دیا ہے کہ

'' ہرگز ہرگز نہ کہا کرو کہ ہم ہیکا م کل انجام دیں گے گریہ کہ اللہ جا ہے۔''

ہراقدام میں مومن کی نظر مشیت حق پر ہونی چاہئے:

جس کا ماحسل یہ ہوا کہ مون کو جائے کہ اپنے ہرآئندہ اقدام میں عام علل واسباب کے ساتھ اپنی نظر حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت قاہرہ اور ارادہ باہرہ پررکھ' یہی ایمانی طریقہ فکر وعمل ہے اور اس کے متعلق بشارت دی گئی ہے کہ اس کے ایمان کا اجر بھی ضائع نہ ہوگا اور مومن ان کے نتائج سے بغیر کسی انقطاع کے برابر مستفید ہوتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد بیت کم دیتے ہوئے کہ۔ و اُذ کُٹُر ڈ بَیْکَ اِذَا نَسیْتَ۔

"اوريادكرايخ ربكوجب بمول جائے تو"

جس کا مطلب یہی ہوا کہ خدا پرائیان لانے کا مطلب بینیں ہے کہ ایک دفعہ مان کر د ماغ کے کئی گوشے میں اس کی یاد دفن کر دی جائے بلکہ چاہئے کہ زندہ خدا کے ساتھ مومن بندگی کے تعلق کوسلسل زندہ رکھے اور جب بھی غفلت ہو جائے تو پھراس کی یا د تازہ کر کے اپنے اندراس شعور کو ہیدار کر تارہے اور اس کی آرزوکی جائے جیسا کہ فرمایا گیا ہے:

وَقُلْ عَسْى أَنْ يَهُدِينِ رَبِّي لِا قُرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا.

''اور کہہ کہ میرارب قریب ہے کہ اس سے زیادہ نز دیک راہ کی طرف ہماری راہنمائی فر مائے گا۔''

بظاہراس کا مطلب وہی ہے کہ جب''ایمانی زندگی'' آ دمی اختیار کرتا ہے جسیا کہ کہف والوں نے اختیار کیا تھا تو ان کی ہدایت اور رہنمائی میں مزید اضافہ کر دیا گیا اور بتدریج ترقی کست میں ب

رَبَطُنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ۔

''باندھ دیا ہم نے ان کے قلوب پ''

کے مقام سکینت تک پہنچ گئے تھے'ای طرح یہاں بھی''مومن'' کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ایمان کے اس باطنی اجرکی اپنے رب سے توقع رکھے۔جس طرح کہف والوں کے ایمان ''ربط قلب'' کے مقام رفیع ومنزل خنگ تک چڑھا کران کو پہنچا دیا تھا'امیدر کھے کہاس کو بھی اپنے ایمان کا بیاجر بارگاہ ربانی سے ارزانی ہوگا۔

### اصحاب كهف كي مدت قيام قرآني روشني مين:

سی پوچسے تو قصہ اور قصہ سے قرآن مسلمانوں کو جو پھے ہمجھانا چاہتا تھا'وہ اپی آخری حدیر پہنی کے چکا ہے لیکن سارے قصہ میں ایک جزیعنی انسانی زندگی کی غیر معمولی درازی اور طوالت ان لوگوں کی عقول کے لئے جوعزیز مقتدر کی کار فرمائیوں سے برگاندرہ کر جینے کے عادی ہیں ان کے لئے یہ بیزی بین سے بھی اس مسئلہ کو بھی قرآن آخر میں سمجھادینا چاہتا ہے۔ پہلے کہف کے قیام کی جو واقعی مدے تھی اس کوان انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ کہنے کہ فیفی کے مُنافی میں انکی کے ان از دادو اور ازدادو ایس سیما۔

''اور تشهر ہےا بینے کہف میں تین سوسال اور بڑھادیا انہوں نے''نو ماہ'' اور

سنین کے بیان کرنے میں جوطریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے تو تین سوسال ان کے قیام کی مدت بتائی گئی ہے پھر فرمایا کہ نوسال کا اور اضافہ ہوا' اس کی توجیہ میں امام رازی نے نقل کیا ہے کہ:

كانت الــمـــدة ثــلث مائة سنة من سنين الشمسية و تسع سنين من القمرية (ص:٢٠٧عجلر٣)

'' تین سوسال توسمسی حساب سے ہوئے اور تین سوسال قمری حساب سے۔'' خیر بی تو حساب کی بات ہے ذہنی خرنھنے کی بنیاد تو اس مقام پر ہے کہ انفرادی زندگی کی اتن غیر معمولی درازی کا انسانی قالب میں تجر بیعمو ما نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب'' بنیاد'' ہی کی تلاش ہے تو ذرا کریدنے کی اور کوشش کرواور سوچو کہ حوادث و واقعات جن کا ظہور عالم محسوس ہور ہا ہے' اسباب وعلل کے سلسلے میں ان کی کڑیاں کیا صرف''شہادت'' ہی کی حد تک محدود ہیں ایعنی حسی معلومات کی راہ سے عام انسانی عقل کی رسائی جن کر یوں تک ہو عتی ہے' کیا علل واسباب کا بیقصدان ہی پرختم ہوجا تا ہے؟ کسی معمولی گھاس یا جنگل کی جڑی بوٹی ہی کواٹھالؤ کون بتا سکتا ہے کہ قدرت کے کن کن عوامل کے زیر اثر اس گھاس یا بوٹی کا وجود منصر شہود تک پہنچنے میں کا میاب ہوتا ہے؟ جڑ' پتے' شن خیس' پھل' پھول' خواص وصفات میں جن نیر گیوں کا تماشا اس قتم کے نباتات کی مختلف قسموں کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کیا ان بوقلمو نیوں کی توجیہ صرف جانے ہوئے اسباب وعلل یا عوامل وموثر ات سے جن کا عالم شہادت سے تعلق ہے باآ سانی ممکن ہے؟ اصحاب کہف کے قیام کی فرکورہ بالا بات کی خبر دیتے ہوئے اس کے بعد جو فرمایا گیا ہے کہ:

قُلِ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا اَ لَهُ غَيْبُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ ـ

'' كہواللدزيادہ جَانے والا ہےان كے قيام كى مدت كو آسانوں اورزمينوں كى پوشيدہ باتيں اس كے لئے ہيں۔''

ان الفاظ سے قرآن یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ اپنے محدود معلومات کو پیانہ بنا کرخدائی خیروں کی پیائش کھلی ہوئی منطقی فلطی ہے۔ حق تعالی کے دائر ہلم میں شہادت یعنی عالم محسوں کے قوانین کے ساتھ غیب کے قوانین بھی داخل ہیں۔ پھر جونہیں جانتا ہے اسے خود سوچنا چاہئے کہ جاننے والوں کی خبروں کی تنقید کا حق آخر کس بنیاد پر رکھتا ہے۔ علم اللی کے اس احاطہ کو واضح کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے۔

أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ۔

کیا عجیب دیکھاہے وہ اور سنتاہے۔

جس کامآ ل یمی ہوا کہ حق تعالی اپنے بندوں کے ساتھ جو پچھ معاملہ کرتے ہیں اس کی مصلحتوں سے ان کے سواد وسراکون واقف ہوسکتا ہے؟ یمی کہف والے نوجوان تھے۔اپنے رب پرایمان لا کرخدائی امداد کے مستدی ہوئے تھے حق تعالی ان کے اخلاص اور راست بازی کو بھی دکھور ہاتھا اور جودعا کیں اپنے مالک سے انہوں نے کی تھیں انہیں بھی وہ من رہا تھا۔اس نے چاہا کہ ان کے ایمان کا اور اپنے رب کے ساتھ حسن ظن کی جس نبیت کو انہوں نے قائم کیا تھا اس

کے آ ٹارونتان کے یا اجرو معاوضہ کا ان کو تجربہ کرائے پھر مرنے سے پہلے انہوں نے بھی دیکھا اور دوسروں کو بھی دکھا اور دوسروں کو بھی دکھا یا گیا کہ نیبی دشکیر بوں کی کیسی عجیب وغریب شکلیں ان کے سامنے آئیں جن میں بعض چیزیں ایسی بھی تھی۔ مثلاً یہی تجربہ میں بعض چیزیں ایسی بھی تھی۔ مثلاً یہی تجربہ کہ جس زندگی کی طوالت عام حالات میں اسی نوے سال سے بھی عموماً متجاوز ہوتے ہوئے نہیں دیکھی گئ وہی زندگی تین صدیوں سے بھی آ گے ہوھائی۔

اور بیتو خیرعلم وجہل کا قصہ تھا۔ کہ جاننے والوں کی باتوں میں خواہ مُخواہ شک اندازی نہ کرے۔اس پراصرار نہ کرے کہاس کا جہل جن باتوں کے دریافت کرنے سے قاصر ہے عالم کا علم بھی اس کے اسی جہل کا ساتھ دے۔ یقیناً ایسااصرار جاہلانہ اصرار ہوگا۔

اوراس سلسلے میں اپنی فہمائش کو قرآن نے اس حد تک پہنچا کر چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ آیت ان الفاظ پر جوختم ہوئی ہے۔

مَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيّ وَّلَا يُشُوِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهَ اَحَدًار

'' نہیں ہےان کیلئے اللہ کے سواکوئی پشت پناہ اورنہیں شریک ہے اس کے علم میں کوئی۔'' حیات انسانی کی طوالت محال عقلی بھی نہیں :

لوگ سرسری طور پرگزر جاتے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کا شاید یہ کوئی اسلوب بیان ہے ، حالانکہ سے پوچھے توجس' راز' سے پردہ نہ کورہ بالا الفاظ سے ہٹایا گیا ہے اور' خالق و مخلوق' کے جس تعلق کو بے نقاب کر کے عالم اور اس کے نظام کے بیجھنے کی جو صحیح راہ قرآن نے پیش کی ہے اس کو سمجھ لیننے کے بعد زندگی کی اس غیر معمولی طوالت ہی کا مسکلہ ہیں بلکہ اس نوعیت کے تمام مسائل کے متعلق وساوس واو ہام کے سارے سوراخ چھوٹے ہوں یا بڑے ہمیشہ ہمیش کے لئے قطعی طور پر بند ہوجاتے ہیں۔

میرے لئے تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے مخضرااس قرآنی قصہ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام سے اس قصہ کا تعلق ہے۔ان پرسوسال کے لئے بجائے نیند کے موت طاری کی گئی' چھروہ زندہ کئے گئے ان سے بھی وہی مدت دریافت کی گئی جومرنے کے بعددوبارہ زندہ ہونے تک گزری تھی 'جواب میں سوسال کی اس طویل مدت کے متعلق انہوں نے بھی اپنے اسی احساس کو ظاہر کیا کہ دن بھر یا دن کا کچھ حصہ گزرا تب ان کو خبر دی گئی کہ سوسال کا زمانہ گزرا ہے۔ اس کے بعد ان کو تھم دیا گیا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ان کے ساتھ تھیں ان کو دیکھیں جن میں کسی قتم کا تغیر پیدائہیں ہوا تھا۔ بالکل تر وتازہ حال میں سب چیزیں تھیں۔ مگر اس کے مقابلہ میں سواری میں ان کے جو گدھا تھا مرکر صرف اس کی بڈیاں پڑی ہوئی تھیں' پورے قصہ کو قر آن کی سورہ بقرہ میں پڑھئے۔ یہاں میں صرف بید کہنا جا ہتا ہوں کہ آیت الکو سسی کے نام سے قرآن کی جو آیت مشہور ہے۔ اس کے بعد اس قصے کے ساتھ چند دوسرے قصوں کا ذکر کا مکالمہ موت اور زندگی کی پیدائش کے قانون کے متعلق اور تیسرا قصہ جار پرندوں کا جس کا کامکالمہ موت اور زندگی کی پیدائش کے قانون کے متعلق اور تیسرا قصہ جار پرندوں کا جس کا کامکالمہ موت اور زندگی کی پیدائش کے قانون کے متعلق اور تیسرا قصہ جار پرندوں کا جس کا کمالمہ موت اور زندگی کی پیدائش کے قانون کے متعلق اور تیسرا قصہ جار پرندوں کا جس کا کمالمہ موت اور زندگی کی پیدائش کے بعد دکھایا گیا۔

جہاں تک میرا خیال ہے کہ آیت الکری میں حق تعالیٰ نے اپنے صفات کو بیان کرتے ہوئے پہلی صفت اپنی (زندہ) بیان کی ہے تا کہ خدا کا وجود مردہ مادے کے وجود سے ممتاز ہو جائے اس کے بعد المقیوم کی صفت کا اظہار کیا گیا ہے اپنی تبجھ میں تو بھی آتا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ مکالمہ والے قصہ کا تعلق تو حق تعالیٰ کی صفت المحی (زندہ) ہے ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو زندگی اور حیات سے پیدا ہو سکتی ہے اور عزیر علیہ السلام کے قصے میں جود کھایا گیا کہ مڑ جانے اور گل جانے کی صلاحت کھانے پینے کی جن چیزوں السلام کے قصے میں جود کھایا گیا کہ مڑ جانے اور گل جانے کی صلاحت کھانے پینے کی جن چیزوں میں زیادہ اور بہت زیادہ تھی وہ تو سوسال تک تروتازہ قالب میں رئیں برخلاف اس کے گدھا جو نبیتاً زیادہ دن تک باقی رہنے کی صلاحت اپنے اندر رکھتا تھا وہ ہی سرڈگل کر صرف مشت استخوان بن کررہ گیا۔ اس سے بہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ کا نمات کی چیزیں صرف اپنی پیدائش اور حدوث بن کی میں خالق تعالیٰ کی محتاج نبیس ہیں بلکہ اپنے سار نے تغیرات وا نقلا بات میں بھی ہر لیحہ ہر لحظ ہر حال میں براہ راست خالق تعالیٰ کے اراد ہاور مشیت کے ساتھان کا معاملہ وابسة ہے۔ اس کا علی میں براہ راست خالق تعالیٰ کے اراد ہا ورمشیت کے ساتھان کا معاملہ وابسة ہے۔ اس کا خریب سرڈگل گیا۔

### قيوميت كامفهوم:

خالق ومخلوق کے اس تعلق کی تعبیر حق تعالی کی صفت قیوم کی طرف نسبت کر کے''قیومیت' کے لفظ سے کی جاتی ہے' جس کا مطلب یہی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد میں بھے لینا کہ مخلوقات اپ تغیرات وانقلابات میں حق تعالیٰ کی تا خیری کارفر مائیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں' عالم کے نظام کے متعلق بی قطعاً ایک غلط تصور ہے۔

اوراسی بنیاد پرہمیں سمجھنا چاہئے کہ زندہ ہونے کے بعد موت کا تعلق زندہ ہونے والی شکی کی طبیعت وفطرت و مزاج وغیرہ مجہول چیز وں سے نہیں ہے بلکہ خدا کی مشیت اس کا ارادہ اس کا اذان جس چیز میں جب تک جاہتا ہے زندگی کو باقی رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے زندگی سے اس کو محروم فرمادیتا ہے اور بیقا نون صرف زندگی یا حیات ہی کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ ہرمخلوق اپنے ہرتغیر کے ہر پہلو میں قیومیت کے اس عام قانون کی تابع ہے اور اب سوچئے کہ اصحاب کہف کی طویل زندگی کے ذکر کے بعد جو بیفر مایا گیا ہے۔

''نہ تھا (ان لوگوں کے لئے )اللہ کے سواکوئی پشت پناہ''

لیعنی 'مالھ من دونہ من ولی '' کا جوتر جمہ ہے اس کا مطلب بجز اس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ اتن مدت تک ان لوگوں کے قیام میں حق تعالیٰ کے سواکسی دوسر سے سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں مل رہی تھی اور کیسے ملتی ؟ جب واقعہ یہ ہے کہ سارے نظام عالم کا واحد ہمہ گیر قانون ہی ہیہ ہے کہ:

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِةٍ آحَدًا۔

''اورنہیں شریک ہےاس کے حکم میں کوئی''۔

پس یہی واقعہ کی جب اصل حقیقت ہے توانی پیدا کی ہوئی زندگی کو پیدا کرنے والا جب تک اس کا جی چاہے باقی رکھے اور جب چاہے ختم کر دے کسی دوسرے کی دخل اندازی کی گنجائش ہی کیا ہے۔''خالق ومخلوق'' کے باہمی تعلق کی یہی عقلی نہیں بلکہ وجدانی یافت'ا بمانی زندگی کا معراح کمال ہے۔صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کی تعبیر''وحدۃ الوجود'' کے لفظ سے کی گئی ہے لیکن جونہیں جانتے ہیں انہوں نے ان پرالزام لگایا کہوہ'' وحدۃ الوجود'' کے نظریہ کے مبلغ ہیں۔ وشتّان ماہینھا' قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ٱللّٰهِ مُلّٰى يُؤْفِكُونَ۔

### اصحاب كهف كى مدت قيام تاريخي نقط نظري:

اصحاب کہف کے قصد کی حد تک قرآنی بیان گویا سمجھنا جائے کہ ختم ہو چکا ہے اگر چہآگے کی آتیوں کا بھی براہ راست ان کی سرگزشت سے خواہ تعلق ندہو کیکن کلینتہ اس قصد سے وہ جدانہیں ہیں۔ ہم جاہیں قصد سے بیدا ہونے والے نتائج ہی ہیں۔ ہم جاہیں تو ان کو بھی شار کر کتے ہیں۔ انشاء اللہ اس کا ذکر تو آئندہ کیا جائے گا۔ سردست اصل قصد کو ختم کر کے ایک ذیلی مسئلہ کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

کہنا یہ ہے کہاس وقت تک توعموماً میں نے اپنے بیان کو قرآنی الفاظ ہی کی حد تک محدود رکھنے کی کوشش کی ہے۔ارباب تقص و حکایت نے کہف والوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے میں نے قصداً اس سے تعرض ہی کیا ہے یا ضرورہ گابعض چیزوں کا ذکر اگر آگیا ہے تو اس کی حثیت ایک ذیلی بیان کی ہے اس وقت بھی ایک ذیلی بات ہی کا ذکر مقصود ہے۔

اصحاب کہف کے لبث (یامدت قیام) کو بتاتے ہوئے قرآن نے جو پیطریقہ تعبیرا ختیار کیا ہے کہ'' تین سوسال وہ تھہرے اور بڑھا دیا انہوں نے 9 سال'امام رازی کی تفسیر سے قل کر چکا ہوں کہ بعض لوگوں نے قرار دیا ہے کہ شمسی وقمری سالوں کے تفاوت کی طرف اس پیرا یہ بیان سے اشارہ کیا گیا ہے کیکن خودامام نے اس پیرا یہ پر بیاعتراض کیا ہے کہ حساب کی روسے یہ دعویٰ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ ایسی صورت میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آخر اس خاص طریقہ بیان کی مصلحت کیا ہے؟ ای کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

قرآن کے الفاظ سے تواس کا پہنہیں چلتا کہ اصحاب کہف کا پہقصہ کس زمانے میں پیش آیا ' لیکن اسلامی وغیر اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کے حواریوں نے جب منا دی شروع کی اور دنیا کے مختلف حصوں میں وہ چیل گئے تو ایشائے کو چک کے اس مرکزی شہر آسیس میں بھی بعض لوگ پہنچے اور حضرت عیسیٰ کے پیغام کی وہاں کے باشندوں میں تبلیغ شروع کی۔ عرض کر چکا ہوں کہ آسیس کے باشندے بت پرست تھے ان ہی بت پرستوں، میں چندنو جوان مسیحی پیغام سے متاثر ہوئے قوم سے جھگڑا شروع ہوا'ای کشکش سے تنگ آ کر کہف میں پناہ لینے کے لئے وہ داخل ہو گئے۔اب بیا بیک تاریخی واقعہ ہے۔

قدیم وجدید برقتم کے مورخوں نے اس کا ذکر کیا ہے جتی کہ مشہور محدث جلیل علامہ ابن حزم اندلسی نے جن کی وفات ۴۸ ھیں ہوئی ہے۔ اپنی کتاب''ملل ونحل'' میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ دین عیسوی کے ماننے والوں پر رومی بت پرستوں نے شروع شروع میں مظالم کے پباڑ توڑے' اکھاہے۔

فبقوا على هذه الحالة لا يظهرون البتة ولا لهم مكان يامنون فبه ثلث مائة سنة بعد رفع المسيح عليه السلام

(مظلومیت کے اسی حال میں عیسائی مبتلارہ) دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے نہان بے چاروں کو ایسی جگہ مل سکی جس میں امن کے ساتھ زندگی بسر کریں (اور سیہ صورت حال) عیسی "کے اٹھائے جانے کے تین سوسال بعد تک باقی رہی۔'

آ گے ابن حزم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تین سوسال گزرنے کے بعد کس طرح قسطنطین شاہ قسطنطین کے ساتھ جبروز بردتی سے کام لے رہنے کے ساتھ جبروز بردتی سے کام لے کربھی لوگوں کو عیسائی بنانے لگے۔

اب ایک طرف تاریخ کے اس بیان کور کھئے اور اس کو قرآن کی اس خبر سے ملا ہے کہ کہف والوں کے قیام کی مدت میں وہی تین سوسال مزید نوسال کے اضافہ کے ساتھ تھی۔ اگر اس سے بینتیجہ پیدا کیا جائے کہ مظلومیت اور رو پوشی کی جو مدت عام عیسا ئیوں پرگز ری اس زمانہ میں کہف والے بھی کہف میں پناہ گزیں رہے اور ان کے شہر کے باشندوں میں جو مذہبی انقلاب رونما ہوا 'تا آینکہ اپنے شہر سے بھا گنے والے ان نو جو انوں کے ساتھ نادیدہ عشق و محبت 'عظمت واحر ام کا تعلق پیدا ہوا' یسار بے قصاسی تین سوسال کے اندر پیش آئے۔ اس کے بعد اچا تک لوگ ان سے جب واقف ہوئے تو 9 سال کا زمانہ اس واقفیت کے بعد گزر ااور دونوں زمانوں کے اس اختلاف کی طرف قرآن نے اپنے بیرا یہ بیان سے اشارہ کیا ہے' جہاں تک میراخیال ہے دوسری اختلاف کی طرف قرآن نے اپنے بیرا یہ بیان سے اشارہ کیا ہے' جہاں تک میراخیال ہے دوسری

توجیہوں سے یہ توجیہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے ہمچھ میں یہ آتا ہے کہ کہف والوں کو ایمان اور ایمان اور ایمان اور ایمان اور ایمان اجر کا تجربہ کرانا مقصود تھا اس لئے اتنی طویل زندگی ان کوعطا کی گئی اور جہاں سے بصد بے کسی و بنوائی وہ نکلے تھا ہی مقام کے باشندوں کی عجیب وغریب گروید گیوں اور اپنے ساتھ غیر معمولی دلچیپیوں کا تماشا ان کو کرایا گیا۔ شایداس کے بعد ۹ سال جینے کا موقع ان کو اور ملا اور پھر کل نفس ذائقة الموت کے کی قانون کے تحت ان کی وفات ہوگئی۔ •

● مرزائی جماعت کے لاہوری اور قادیانی دونوں گروہوں کی تغییروں میں اصحاب کہف کی شخصی و انفرادی زندگی کی جگہ تین سونو سال کی اس مدت کوعیسائیوں کی قوم کی طرف منسوب کر کے بید دعویٰ کیا گیا ہے کہ بیدمت شخص وافراد کی نہیں بلکہ عیسائی امت یا قوم کی زندگی کا کہفی دورتھا اور شطنطین کے عیسائی ہونے نے پہلے ان پر گز را۔مرزابشیرالدین نے عیسوئی سنہ کے موجوہ کیلنڈر کی غلطیوں کا ذکر کر کے بیٹا بت کرنا چاہا ہے کہ 9 سال کا عرصة قرآن نے خاص طریقہ ہے جو کیا ہے اس میں اشارہ کیلنڈر کی ان غلطیوں کی طرف ہے'جو بالکل ایک ان میں بے جوڑی بات معلوم ہوتی ہے اور اس پر بھی زیادہ تعجب ان کی اس تحریفی جرات پر ہے کہ قر آن کے واضح الفاظ ہےمعلوم ہور ہا ہے کہ کہف میں نو جوانوں کی جوٹو لی پناہ لینے کے لئے داخل ہوئی تھی وہی نیند ہے آتھی' ا جا تک لوگ ان ہی سے واقف ہوئے ان ہی کی یاد گار قائم کرنے پرلوگ اصرار کررہے تھے ان کے متعلق آ ئندہ عددی مکاتب خیال قائم ہوئے اور وہی تین سونو سال اس کہف میں قیام پذیرر ہے۔ گرمعلوم نہیں قرآن کے کس لفظ سے ان انفرادی شخصیتوں کو قادیانی ذہنیت نے قوم اور امت کارنگ دے دیا۔ شایدانی اس تحریفی حرکت ہےان کی غرمض میہ ہے کشخصی زند گیول کی اتنی غیر معمولی طوالت کو چونکہ عام عقلیت برداشت نہیں کر سکتی' اس لئے غلط عقلیت کی تصبح کے زیادہ مناسب ان کو بیمعلوم ہوا کہ قر آن کی غلطی کی تصبح کر دی جائے۔ حالانکہ ایمانی اجر کے متعلق جن پرغیر معمولی تو قعات کوقر آن مومن کے دل میں قائم کرنا حیاہتا ہے اس غرض کی سخمیل ہی اس وقت تک نہیں ہو عثی تھی جب تک کہ ایمان کی عام شکلوں کے ساتھ ساتھ ای کے غیرمعمو لی مظاہر کا تذکرہ نہ کیا جاتا۔ان کی سرگزشت ہے ایسے عناصر جن کا عام حالات میں تجربہٰ ہیں ہوتا اگر نکال دیئے جائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کبوتر ہے اس پر کو گرا دیا گیا ہے جس میں دلبر کا نامہ بندھا ہوا تھا گویا جس مقصد کے پیش نظران کے قصے کا ذکر قر آن میں کیا گیا ہے اس کی روح ہی اس تحریفی طریقہ کارے نکل جاتی ہے یہی تو بتانامقصود ہے کہ ناموافق حالات میں بھی ایمان بہر حال نجات کا ایک ذریعیا بیارہ جاتا ہے کہ مومن جس سے ہرحال میں مددحاصل کرسکتا ہے۔ ہاں! قصہ کو اصحاب کہف کی انفرادی سرگز شت قرار دیے ہوئے عیسائیت کےعہدمظلومیت کی طرف بھی ایک گونہ ایماءاگراہے تھبرایا جائے تو ''باب الا شارہ'' کے لحاظ ہے تھوڑی بہت گنجائش اس کی پیدا ہوسکتی ہےلیکن بجائے جزئی اورشخص واقعہ کے کسی قوم کے کلی حادثہ کی تعبیر قر آ کی الفاظ سے نکالنی تح یفی خواب پریشان کےسوااور کچھنہیں۔

#### باب چہارم

## احكام مندرجه سورة كهف

اصحاب کہف کی سرگزشت کوختم کر کے آگے چندا حکام ہیں۔ آیئے اوران کا مطلب سمجھئے اور دیکھئے کہ کہف والوں کے قصے سے ان احکام کا کیا تعلق ہے۔ پہلا تھم اس سلسلے کا میہ ہے۔ تلاوت کتاب:

وَاتُلُ مَاۤ اُوۡحِـىَ اِلۡیٰكَ مِنۡ كِتٰبِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهِ ۚ وَلَنُ تَجِدَ مِنۡ دُوۡنِهٖ مُلۡتَحَدًّاo

''اور پڑھتا **ہ** رہ جووحی کی گئی تجھ پر تیرے رب کی کتاب سے نہیں ہے کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کا اور ہرگز نہ پائے گا تو اس کے سوا یکسوئی کی کوئی جگہ''

حکم کی ابتداءواوعاطفہ ہے گی ہےاوراس کا ترجمہ''اور'' کیا گیا ہے جہاں تک میراخیال ہےاور قاعدہ بھی اس کو چاہتا ہے کہ عطف کے اس حروف واو کے بعد والامضمون اس کے ماقبل کی عبارت کے مضمون سے مربوط ہے'اس ربط کو تلاش کرنا جائے۔

یادہوگا کہ بخملہ دوسری باتوں کے کہف والوں کے قصہ کے دولفظ"السو قیم" (جس کی تفسیر "الکتاب" کی گئی تھی ) اور "فتیہ "(نو جوانوں کی ٹولی جس کا ترجمہ کیا گیا تھا) قرآن کے ان دونوں لفظوں سے یہ اشارہ حاصل کیا گیا تھا کہ بفی زندگی جس میں تہذیب و تمدن کے ہنگاموں سے آ دمی الگ ہوجا تا ہے اس میں دماغی پستی و بنی تعطل و جمود کا قدر تا خطرہ جو پیدا ہوتا ہے اس خطرے کے انسداد کے لئے قصہ کی اجمالی و تفصیلی دونوں تعبیروں میں" رشدی" صلاحیتوں کی خفاظت کی طرف خصوصی توجہ کی گئی ہے اور" رشد" یعنی سوجھ ہو جھ فکر ونظر کے ملکہ و سلیقہ کو زندہ و تر و تازہ برسرکارر کھنے کے لئے عملی تدبیران ہی دولفظوں السر قیم اور فتیہ سے بیہ جھ میں آتی ہے کہ و تازہ برسرکارر کھنے کے لئے عملی تدبیران ہی دولفظوں السر قیم اور فتیہ سے بیہجھ میں آتی ہے کہ

<sup>•</sup> النزم قواء ة الكتاب الذى او حى اليك رازى نے "اتل" كى تفيير كى ہے اس لئے پڑھتار ہ ترجمہ كيا گيا ہے ۔

کہفی زندگی میں کتاب کے ساتھ مشغولیت ومطالعہ کاتعلق جاری رکھاجائے اور بجائے تنہائی کے چاہئے کہ ''کہفی زندگی'' کو چندر فیقول کے ساتھ گزارا جائے' گویا خواجہ حافظ کی مشہور تمنائی زندگی

دو یار زیرک و زباده کهن دومنے فراعیے و کتابے و گوشہ چھنے کے جواز کی سند قرآن سے بیدا کی گئی تھی۔

لکن تھی بات یہ ہے کہ مجھے بہتلیم کرنا جائے کدایسے دواہم نتیجوں کے لئے قرآن کے صرف بیدد ولفظی اشارے پڑھنے والول کواگر نا کافی محسوس ہور ہے ہوں تو یہی ہونا بھی جا ہے تھا ماسوااس کے بیکھی واقعہ ہے کہ بیدونوں الفاظ ان نتیجوں کے لحاظ سے جن کا نکالنا ان سے مقصود ہے حد سے زیادہ مجمل اور مشتبہ بھی ہیں آخر' المرقیم''کے لفظ کی تفسیر'' الکتاب' مان بھی لی جائے کہ سیج ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کا اقتضاء یہی ہوسکتا ہے کہ ممفی زندگی میں کتابی اشتغال کا اشارہ اس سے ملتا ہے مگریہ بات کہ اشتغال ومطالعہ کے لئے آیا خاص نوعیت کی کتابوں کا انتخاب ہویا بری بھلی بیت و بلند' رطب ویابس' جھوٹی سچی جس قتم کی کتابیں بھی ملتی چلی جائیں سب ہی کو بیمشورہ حاوی ہے؟ ظاہر ہے'الرقیم'' کی تفییر' الکتاب'' کے مطلق لفظ ے کوئی فیصلیمکن نہیں۔ حالا نکہ فتنوں کے جن ایام میں کہفی زندگی کی ضرورت پیش آتی ہے ، تجربهاورمشامده بتار ہاہے کہ دوسرے امراض کے ساتھ ساتھ ''خود بنی''و'' خود رائی'' کی عام و با بھی آبادیوں میں پھوٹ پڑتی ہے۔ سو چنے سجھنے ادرا بنی سوچی تیجھی باتوں کے ادا کرنے کا تھوڑا بہت سلیقہ بھی جن لوگوں میں پایا جاتا ہے ٔ ہید یکھا جارہا ہے کہ نظریہ سازیوں اوراسکیم بازیوں کے گور که دهندول میں خود بھی وہ مبتلا ہیں اور'' فتنه زرہ انسانیت'' کوبھی ان ہی خور آ فریدہ وتر اشیدہ تجویزوں کی طرف دعوت بھی دےرہے ہیں۔ نبوت کی زبان میں''عہد فتنہ'' کی اس وبائے عام کی تعبیر عجاب کل ذی رای برایه 🗨 سے کی گئی ہے۔ یہ برا دردناک حال ہوتا ہے جب آ دم کی اولا دقر آنی تمثیل:

اپنی اپنی رائے پر ہرسو چنے والے کو تا زوغرور پیدا ہوجا تا ہے۔ ۱۲

كالذي استهوته الشيطين في الارض حيران

''اس شخص کے مانند جھے بھوتوں نے زمین میں سراسیمہ بنار کھا ہوا ہے۔''

کے طلسم میں پھنس کر جھکتی پھرتی ہے۔ تقریروں کا طوفان اہلتا ہے تجریروں کے انبارلگ جاتے ہیں۔ گو بظاہردل آ ویزیوں سے عموما اس زمانہ کی میتقریریں وتجریریں لبریز ومعمور ہوتی ہیں لیکن صحیح فکر کے ساتھ ان کا منطقی جائزہ جب بھی لیا گیا ہے یہی ثابت ہوا کہ جن کو پکارا جاتا ہے بھیے زندگی کے بنیادی حقائق سے وہ نا آشناو برگانہ ہیں' نا آشنائی و برگائی میں پکار نے والوں کا حال بھی ان سے پچھزیادہ بہتر نہیں ہے۔ بجائے بنیاد کے نظر آتا ہے کہ صرف سطح کے بیرونی متوجات و مظاہر میں خود بھی المجھے ہیں اور ان ہی سطحی تھیٹروں میں جا ہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی المجھادیں۔ ان ہی غیر مال اندیشانہ کوششوں کا نتیجہ پہلے بھی یہی ہوا ہے اور ابھی یہی ہور ہا ہے اور آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا کہ نجات کی گئی جو آج سمجھی جاتی ہے کل وہی موت کی کھائی نظر اور سیمائی اور آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا کہ نجات کی گئی ہوتا ہے گئی رہتی ہے ان خود تجویزوں کی ٹھوکروں سے فتنے کے ان دنوں میں'' انسانیت'' تہدو بالا' التی بلتی رہتی ہے' ان خود بیوں کی گوکروں سے فتنے کے ان دنوں میں'' انسانیت'' تہدو بالا' التی بلتی رہتی ہے' ان خود بیوں کی گوکروں سے فتنے کے ان دنوں میں'' انسانیت'' تہدو بالا' التی بلتی رہتی ہے' ان خود بیوں کی ٹھوکروں سے فتنے کے ان دنوں میں'' انسانیت'' تہدو بالا' التی بلتی رہتی ہے' ان خود بیوں کی ٹھوکروں بین ماتا ہے اور نہ دوسروں کو چین لینے دیتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ بدتمیزی کے ان طوفانی ایام میں اگر مطالعہ کے دائر ہے کو ہرقتم کی کتابوں کے لئے وسیع کر دیا جائے گا تو وقت گزاری کے لئے ممکن ہے بیا چھا مشغلہ ثابت ہو گر بیسو چئے کہ کہفی زندگی ایسی صورت میں' کہفی زندگی' باقی رہے گی یا وسعت مطالعہ کی بیزندگی باہر سے خواہ جو کچھ بھی نظر آئے' در حقیقت فتنہ ہی کی زندگی بن کررہ جائے گی۔

گر''المرقیم''اوراس کی تفیر''المکتاب''کے اجمالی اشارہ کوقصہ کہف کے بعدوالے اس پہلے قرآنی حکم کی روشی میں سیجھنے کی کوشش کیجئے۔اس حکم کے الفاظ کو پھر پڑھ لیجئے اور سوچئے۔
اس میں شک نہیں کہ اس میں بھی کتاب ہی کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے'لیکن کیا ہر کتاب کا؟ وہی کتاب جن کے لکھنے والے انسانی زندگی کو اپنی بحث کا موضوع بنا کر لکھتے چلے جارہے ہیں مگریہ طے کئے بغیر لکھتے چلے جارہے ہیں کہ اس زندگی کی ابتداء کیا ہے'انتہا کیا ہے اور ابتداء کی بنیا د پر اس کامدعا کیا ہے یا کیا ہوسکتا ہے؟

بہرحال''الوقیم" یا ''الکتاب'' کالفظ بھی مجمل یا جس حد تک بھی تشنہ ہو'لیکن ما او حی الیك من کتاب ربك (جووتی کی گئی تچھ پر تیرے رب کی کتاب سے ) کے الفاظ میں بھی ''اجمال''و''ابہام'' کا کوئی پہلو ہاتی رہ گیا ہے؟

یقینا آ دمی کے پالنے والے خالق کا کنات ہی کی کتاب الیمی کتاب ہو سکتی ہے جس میں پڑھنے والوں کو اس وقت بھی روشنی مل سکتی ہے جب دنیا کا گوشہ گوشہ فتنوں کی تاریکیوں میں فو وب گیا ہو ہم اسی کتاب سے اپنی زندگی کی بنیادی حقیقتوں کا صحیح غیر مشتبہ علم حاصل کر سکتے ہیں اور اسی میں ان غیر فانی 'امل 'امث اور لازمی محال سچا ئیوں کو پاسکتے ہیں جو زمانے کے انقلا بی جھگڑوں سے نہ بدلے جاسکتے ہیں اور ماضی ہویا حال واستقبال زمانے کے کسی حصہ میں نہ وہ بھی غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہی مطلب ہے۔

#### لا مبدل لكلمته

' ' نہیں ہے کوئی بد لنے والا 🗗 اس کی با توں کا''

کے الفاظ کا جنہیں اس حکم میں آپ پارہے ہیں۔ آخر غیب ہویا شہادت 'گزرا ہواز مانہ ہو یا آنے والا'جس کاعلم محیط ہرا کیک کو حاوی ہواس کی باتوں کو کون بدل سکتا ہے اور غلطی کی ان میں گنجائش ہی کیا پیدا ہوتی ہے اس لئے تو آخر میں فر مایا گیا ہے۔

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدَّار

" برگزنه پائے گاتواس کے سوالیسوئی کی کوئی جگه"

جس کا حاصل یہی ہے کہ کہفی کہئے یا یکسوئی کی ایسی زندگی جو واقعی کامیاب و نتیجہ خیز ہو ان لوگوں کو بھی نہیں مل سکتی جو مخلوقات کے ساتھ خالق کی باتوں سے بھی گھرا کرایسی زندگی گز ارر ہے ہیں یا گز ارنے کا ارادہ کررہے ہیں جس میں نہ مخلوق ہی کی بنائی کتابوں سے تعلق رکھا جائے نہ خالق کی اتاری ہوئی کتاب ہے استفادہ کیا جائے۔

مراداس تبدیلی سے تفن کی جہالت و نا تجمرہ کاری کی وجہ سے قانون میں ہوتی رہتی ہے ورنہ مریض کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق علاج میں ردو بدل طب کے علم کا عین اقتضاء ہے بلکہ عدم تبدیلی ایسی صورت میں طبیب کی جہالت کی دلیل ہے اور یہی مسئلہ ننخ کی بنیا ہے۔

ان کو چونکا دیا گیا ہے کہ یکسوئی کی اس زندگی کے اس قالب میں بھی یکسوئی کی زندگی میسر نہیں آسکتی باہر سے ممکن ہے یکسوئی کی زندگی وہ معلوم ہو کیکن دوسروں کے نہ سہی خود اپنے دماغی بھیاروں اور وجنی ابخر وں کے درواز ہے قان پر کھلے ہی رہیں گے اور جب تک''انسانی کاسے سز' میں مغز کی جگہ پھر ہی نہ بھر دیئے جا کیں۔ اپنے اندرا بلنے والے اوہام ووساوس کے سیل رواں کوکون روک سکتا ہے؟ تجربہ ان پر ثابت کر دے گا کہ ''ملت حد' سمجھ کر جہاں انہوں نے پناہ ڈھونڈھی تھی وہاں بھی خود ان ہی کا دماغ خیالات کا ایک' جہاں' کئے کھڑا ہوا ہے اور تب ثابت ہوگا کہ رب کی بخشی ہوئی آگا ہیوں کے سواضیح کہفی زندگی آدمی کونہ خلوت ہی میں مل سے اور نہ جلوت میں۔

ان لوگوں کے لئے جوت کی خلوت گاہ میں آ رام لینا چاہتے ہوں جس کی تعبیر قر آن نے "ملتحدا" کے لفظ سے کی ہے امام رازگ کی یہ تفسیر بھی خاص توجہ کی ستحق ہے"اتل" کالفظ جس کا سادہ ترجمہ "پڑھتارہ" کیا گیا ہے اس کی شرح کرتے ہوئے امام نے لکھا ہے:

اتل یتناول القراء ق ویتناول الاتباع ایضا۔ (تفییر کیرس ۲۰۹ج۵) ''پرُ هنااور پرُ صنے کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا کالفظ دونوں پر مشتمل ہے'

"تلاوت" جو"اتل" کامادہ ہاس کے لغوی معنی سے جوداقف ہیں وہ امام کی تفییر کا انکار نہیں کر سکتے۔ بات بہت طویل ہو جائے گی ور خضر ورت یہی تھی اور جی بھی یہی چاہتا تھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کاس مجمل بیان کی بچھٹرح کی جاتی مگر یہ علیحہ ہستقل مضمون ہاس وقت میر سامنے "المسر قیسم" کے بعد "فنیة" کا لفظ ہے" نو جوانوں کی ٹول" ترجمہ کر کے جاہا گیا تھا کہ میں نے عرض کیا خوداس کہ میں نے عرض کیا خوداس مقصد کے لئے یہ لفظ ناکافی تھا۔ پھر رفاقت کی زندگی مے متعلق اس قسم کے سوالات مثلاً کس قسم کے رفقاء کا انتخاب کیا جائے؟ اورا یسے رفیق جن سے کہفی زندگی کے منافع سے مستفید و مستقید و مستقید و مستفید و م

آ جنگ ہوں اور باہم ایک دوسرے کے ظاہراً وباطناً ہم رنگ ہوں؟ ظاہر ہے کہ اس ایک لفظ سے ان سوالوں کا جواب ہیں مل سکتا مگر ندکورہ بالا پہلے تھم کے بعد پڑھئے اس دوسرے تھم کو یعنی: تاکید صبر:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدَعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجُهَةً. "اورتها مے رکھا پنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے رہتے ہیں اپنے پالنے والے کوج وشام اور مراد بنائے ہوئے ہیں اس کے رخ کو۔"

اس دوسرے تھم میں سب سے پہلے توجہ کامستحق تھم کا پہلا لفظ اصبہ کا ہے جس کا ترجمہ ''تھاہے رہ'' کیا گیا ہے۔

ظ ہرہے کہ''صبر'' کا مطالبہ عموماً نا مناسب و نا موافق حالات ہی میں کیا جاتا ہے'اسی بنیاد پراگریه سمجما جائے کہ کامل ہم آ ہنگی اور یک جہتی و یک رنگی کی تو قع''رفاقت کی زندگ'' میں نہ کرنی چاہئے تو لفظ کا بھی اقتضاء یہی ہے۔ گویا شروع ہی میں''رفاقت کی زندگی'' اختیار کرنے والوں کو چونکا دیا گیا ہے کہ اس رہ میں قدم رکھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ''صبر'' کے جذبہ کو ہررفیق دوسرے رفیق کے متعلق زندہ اور بیدار کر کے رفاقت کے رشتہ کو قائم کرئے کیونکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اول ہے آخرتک ایک ایک نقطہ میں اتحاد کی اُمید تو شاید ایسے دو آ دمیوں میں بھی نہیں کرنی جاہیے جوایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہوں' بلکہنوعی اقتضاؤں کی وحدت کو قائم رکھتے ہوئے جیسے ظاہری شکل وصورت میں ہرآ دی کوقدرت نے دوسرے آ دی سے جدا کردیا ہے اور اتنا جدا کر دیا ہے کہ جیال و هال آواز انجہ میں بھی بنی آ دم کے دوفر دبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے بلکہ این ان ہی بیرونی اختلافات کی وجہ سے آ دمی پیچانا جاتا ہے حالا تکہ نوعی اقتضاؤں کے اعتبار سے دیکھیے گا تو ہر ہڑمخص کی آئکھ' کان' ناک بلکہ ہر ہرعضو ہرایک میں اس جگه نظر آتے ہیں جہاں پر دوسرول میں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ قدرت حامتی تو جیسے آ تکھیں چبرے برلگائی گئی ہیں' بجائے چبرے کے کسی میںان ہی آ تکھوں کوسر کے پیچیلے ھے میں لگادیتی، مگر باایں ہمہوحدت وکثرت کا پیعجیب وغریب کرشمہ ہے اورٹھیک جوحال ہیرونی شکل و

شاہت 'خد وخال کے تخصی اختلافات کا ہے' تجربہ آپ کو بتائے گا کہ اندرونی احساسات و رجحانات 'افاد طبع' طریقہ فکر وغیرہ جیسے باطنی امور میں بھی ہر فرد کسی نہ کسی فتم کی انفرادی خصوصیت اپنے اندرضر ورر کھتا ہے خواہ ابتداء میں ان انفرادی خصوصیت ل پیہ نہ چلے۔ اور جب واقعہ کی صورت حال یہی ہے تو رفاقت کی زندگی کے ہر ہر شعبہ کے ہر ہر پہلو میں باہم رفقاء میں کامل ہم آ جنگی کی امید ظاہر ہے کہ غلط اور قطعا غلط' امید اور ایسی امید ہوگی جس کی بنیاد پر دھوک کی تکلیف سے تجربہ کے بعد دو چار ہونا پڑے گا۔ اور جور فاقت کے تعلقات کو نباہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ' آخر وقت تک' رفاقت' کے شمرات و منافع سے مستفید ہوتے رہیں' ان کے لئے صحیح مشورہ یہی ہوسکتا ہے کہ موافقت کے ساتھ ساتھ بالکل ممکن ہے کہ رفاقت کی اس کئے حتی مشورہ یہی ہوسکتا ہے کہ موافقت کے ساتھ ساتھ بالکل ممکن ہے کہ رفاقت کی اس سے میں ناموافقت کے ناگوار حالات سے بھی سابقہ پڑے' اس لئے قرآن نے اصبو کے ساتھ انتخاب رفقا کے اس می کو شروع کیا ہے' اس سے کم از کم میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے گویا اس سے میں ہونی جا ہے۔ ساتھ انتخاب رفقا کے اس حول کے اس سے کم از کم میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے گویا اس سے میں جواب ہونی جا ہے' اس سے میں ان کی کیا نوعیت ہونی جا ہے' ؟

#### انتخاب رفقاء:

دوسری مہم اس مسئلہ میں رفقاء کے انتخاب کا معیار ہے کیے رفاقت میں جن رفقاء کے انتخاب کا معیار ہے کیے رفاقت میں جن رفقاء کے انتخاب کا حکم دیا ہے ان کوہم نشانیوں اور علامتوں سے پہچا نیں؟ اس کے جواب کوآپ آگے ان الفاظ میں یا سکتے ہیں فر مایا گیا ہے:

الَّذِيْنَ يَدَعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَداوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجُهَةً.

''جو پکارتے رہتے ہیں اپنے پالنے والے کو صبح وشام' مراد بنائے ہوئے ہیں اس پالنے والے کے رخ کو۔''

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس قتم کے مواقع پر شعوری یا غیر شعوری طور پر قر آنی الفاظ کا کوئی خود ساختہ خلاصہ لوگ نکال کرآگے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً مذکورہ بالا الفاظ کا مطلب بیز نکال لیا جاتا ہے کہ رفاقت کیلئے حکم دیا گیا ہے کہ دین داروں کا انتخاب کیا جائے لیکن کم از کم قر آنی الفاظ کے ساتھ تو اس قتم کی لا پروائیاں بڑی محردی ہے۔ یہ سے کہ جن میں بیصفات پائے جاتے ہیں وہ دین دار ہی ہوتے ہیں گیات ہر دیندار میں ان صفات کا پایا جانا جہاں تک میراخیال ہے ضروری نہیں 'دین زندگی رکھنے والوں کا ایک برا اللہ میں ان میں زندگی کی دینی تنظیم ہی کو مذہب کا آخری مطالبہ بھتا ہے اور تو تع رکھتا ہے کہ بہتی زندگی بطور طبعی بیجہ کے اس کے سامنے اس طرح آ جائے گی جیسے تریاق کا استعال صحت کے نتیج تک مریض کو پہنچا دیتا ہے۔ ان کی نظر صرف تا نون کی اہمیت تک محدود رہتی ہے اور قانون کے مقنن سے بجر قانونی تعلق کے نہ کوئی رشتہ وہ رکھتے ہیں اور نہ رکھنا چاہتے ہیں 'جیسے مریض صرف طبیب کی بتائی ہوئی دواؤں سے اپناتعلق رکھتا ہے اور صحت کے لئے جانتا ہے کہ براہ راست طبیب سے تعلق پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اوراس کے مقابلہ میں دینداروں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جن کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت وہی ہوتی ہے جسے نشانی اور علامت تھہراتے ہوئے مذکورہ بالا الفاظ میں قرآن نے ان کوروشناس کیا ہے۔

يَدَعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوِةِ وَالْعَشِيِّ۔

''پکارتے رہتے ہیں اپنے پالنے والے کومبح وشام''

ییان لوگوں کی شناخت کی پہلی قر آئی علامت اور نشانی ہے۔علامہ شوکائی ان الفاظ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

کنایة عن الاستمر ار علی الدعاء فی جمیع الاوقات (جسم الاراد) در سارے اوقات میں دعا کرتے رہنا اس کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔''

جیسا کہ جانے والے جانے ہیں کہ عربی زبان کے محاورہ کا اقتضاء بھی یہی ہے حاصل جس کا یہی ہوا کہ پرورش کرنے والی قوت رب کے ساتھ اپنے احتیاجی تعلق کے احساس کو ہمہ دم مسلسل بغیر کسی انقطاع کے اپنے اندر زندہ اور بیدار رکھنا اور اسی احساس کے زیر اثر چھوٹی بڑی ضرورت میں اسی کی طرف بلٹمنا اور اسی کو پکارتے رہنا یہی ان کی زندگی کا مشغلہ اور یہی ان کا اوڑ ھنا بچھونا بنا ہوا ہوتا ہے اور فقر تام' احتیاج مطلق' فقط سوال' صرف بھیک کی اسی پستی میں جو بلندی ان کوحاصل ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کمتری سے جو برتری پیدا ہوتی ہے۔ یویدون و جھہ (مراد بنائے ہوئے ہیں وہ اس رب کے رخ کو)

کے الفاظ میں اس کی تصویر پیش کی گئی ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ اپنی دعا اور پکار کے جواب میں جو کچھ بھی ان کوملتا ہے اس میں اپنی آئینی زندگی کے منطقی نتیجہ سے زیادہ ان کو اپنارب اور اسی رب کا فضل واحسان نظر آتا ہے۔ ان کی نگاہ کسی حال میں وجہ الملہ (رب کے رخ) سے نہیں ہٹتی حتی کہ بہشت بھی ان کے سامنے جب آئے گی تو وہ بھی رضوان اللہ بی کا قالب ان کومسوس ہوگا۔ وہ محسوس کریں گے کہ وہی اپنی رضا مندیوں کے ساتھ ان کے آگے بے نقاب ہو کرآ گیا ہے۔

الغرض رب کے ساتھ فقر واحتیاج کا دوامی تعلق اور ہرحال میں 'و جسہ المللہ ''ہی کومراد بنائے ہوئے رہنا' ان ہی دوعلامتوں سے ان رفقاء کی قرآن میں شناخت کرائی گئی ہے جن کی ضرورت کا اشارہ اصحاب کہف کے قصہ میں ''فتنہ' کے لفظ سے کیا گیا تھا۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ ''کہفی زندگی' جس کا مشورہ فتنہ کے خاص زمانہ میں دیا گیا ہے اس میں ایمانی زندگی کے بچانے میں کچھا مداد گرمل سکتی ہے تو اسی قسم کے دیندارر فیقوں سے ل سکتی ہے جن کی زندگی کا دین ناگزیر اندرونی اقتضاء بن گیا ہوؤور نہ ہا ہر سے لا دے اور عائد کئے ہوئے آئین و قانون کی شکل میں اپنی زندگی کو جو نباہ رہے وال دے اور کا انتھ ہروں کی چوٹ کو تیجے معنوں میں وہ مشکل ہی زندگی کو جو نباہ رہے ہوں فتنہ کے طوفانی دور کے انتھ ہروں کی چوٹ کو تیجے معنوں میں وہ مشکل ہی سے برداشت کر سکتے ہیں۔ بہر حال رفاقت کے لئے رفقاء کے انتخاب کا کیا معیار ہونا چاہئے؟ انتخاب کا کیا معیار کی نشاند ہی ندکورہ بالا دوعلامتوں سے جہاں تک میرا خیال ہے قران میں کی ہے۔

#### نوعيت تعلقات:

باقی راہ کے ان رفیقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی جاہیے؟ اجمالی اشارہ خود "اصب "کے لفظ سے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں اس باتھا ہمال کی تفصیل پرغور کیجئے اس تھم کے اُن آخری الفاظ میں آپ کو ملے گی۔ فرمایا گیا ہے:

وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا۔

''اور نہ پھریں تیری آ تکھیں ان رفیقوں سے چاہتے ہوئے دنیا (پست زندگی) کی زینت کو۔''

اس آیة کریمه میں الحیو قالدنیا سے پہلے'' زینة''کالفظ جو پایاجا تا ہے پہلے اسے ہمجھ لیجئے ۔ بات بیہ کما پی موجود و زمینی زندگی الحیو قالدنیا میں جن چیزوں کے استعال پر آدمی مجور تو نہ ہو گر التذاذی احساسات کی تسکین و تشفی کا سامان ان سے فراہم ہوتا ہو' موجود و معاشی اصطلاح جس کے لئے (Luxury) بنائی گئ ہے' میراخیال یہی ہے کہ قرآن میں ان ہی چیزوں کو زینة الحیو قالدنیا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

جیسا کہ معلوم ہے' زینت کی مذکی ان چیز وں کے استعال پریمینہیں کہ قر آن معترض نہیں ہے' بلکہ اعتراض کرنے والوں ہی کواس کتاب میں جھڑ کا اور ڈانٹا گیا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں :

تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَياوةِ الدُّنْيَا۔

"مراد بناتے ہوئے حیات دنیا کی زینت کو"

لین المحیو ق الدنیا کی زینت کومراداور مقصود بنانے کی ممانعت کا منشاء یہی ہوسکتا ہے اور یہی ہونا بھی چاہئے کہ اپنی زندگی کا آخری نصب العین زینت کی ان چیزوں کو نہ بنانا چاہئے الفاظ دیگران ہی کی جبتو اور تلاش میں اپنا سب کچھ لگا دینا' ساری توانا ئیوں کوان ہی میں گم کر دینا' ان ہی کے لئے جینا' ان ہی کے لئے مرنا' جیسا کہ معیار زندگی کی بلندی RASE OF) دینا' ان ہی کے لئے جینا' ان ہی کے لئے مرنا' جیسا کہ معیار زندگی کی بلندی STANDARD OF LIVING) میں عہد جاہلیت کے جدید رہنما اس مقصد کو انسانیت کا واحد نصب العین بنا کر کھلے کھلے صاف میں عہد جاہلیت کے جدید رہنما اس مقصد کو انسانیت کا واحد نصب العین بنا کر کھلے کھلے صاف صاف لفظوں میں آج کل پیش کرر ہے ہیں۔

خیریة السحیوة الدنیا کی''زینت''کومراد بنالینے یا توید زینة الحیوة الدنیا کا مطلب ہوا۔ اب آیئے اور جوتعلیم اس حکم میں دی گئی ہے اسے بچھے۔ ظاہر ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں۔

لَا تَعُدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ۔

''اورنه پھریں تیری آئکھیںان رفیقوں ہے''

کے الفاظ میں ممانعت کی گئی ہے کہ رفاقت کی زندگی میں رفقاء کی طرف سے نظر نہ ہٹالی جائے'لیکن پیممانعت مطلق غیرمشروطنہیں' بلکہ آ گے کے الفاظ۔

تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَياوةِ الدُّنْيَا۔

''مراد بناتے ہوئے حیات دنیا کی زنیت کو''

کا جومفاد ہے بقینا اس حال © کے ساتھ ممانعت کا پیمکم مقید ومشروط ہے حاصل جس کا یہی ہوا کہ المحیوق اللہ نیا نے ک یہی ہوا کہ المحیوق اللہ نیا کی زینت کومراد ومقصود بنانے کے لئے رفقاء سے نظر ہٹانے کی ممانعت کی گئی ہے گویا وہی بات جو ''اصب "کے لفظ سے اجمالا سمجھ میں آتی ہے اس کی تفصیلی فیمائش ان الفاظ سے کی گئی ہے۔

میں بیکہنا چاہتا ہوں' کم از کم میری فہم ناقص اس نتیجہ پر پنجی ہے کہ اپنے ذاتی رجان وافاد طبع اور شخصی فطرت کے خصوصی اقتضاؤں کے زیراثر زندگی کے مختلف شعبوں مثلا لباس' طعام وغیرہ جیسی باتوں میں ضرورت کے حدود ہے آگے بڑھ کرزینت کی مد کی چیزوں کودینی رفاقت کی زندگی میں کوئی رفیق اگر استعال کرتا ہو یا استعال کرنے کا کسی وجہ سے عادی ہوتو ممانعت کے ذکورہ بالا مقیدومشروط حکم کی بنیاد پر سیمجھ میں آتا ہے کہ دینی رفاقت کے دشتہ کے منافی اس رفیق کے طرز عمل کو نہیں قرار دینا چاہئے تھا کہ رفقاء سے مطلقا نظر ہٹانے کی ممانعت کر دی جاتی اور بی حکم دے دیا جاتا کہ زندگی کے کسی شعبہ میں جائز نہ ہوگا کہ رفقاء کے احساسات کی پابندی سے کوئی رفیق اپنے آپ کو آزاد خیال کرتے ہوئے گریز کی راہ اختیار کرے۔ اس بنیاد پر بغیر کسی دغد نہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دینی دائروں کے نبتا بعض کرخت طبقات میں'' زینت' کے استعال کو بے دینی نہ ہی لیکن دین کی اعلیٰ معیاری زندگی کے لئے نا مناسب یا نا موزوں خیال

کیونکہ بالا تفاق نحوی ترکیب کی وجہ نے مفسرین نے اس حصد کولات عدد عینك عنهم کے حال كا قائم
 مقام قرار دیا ہے دیکھو بیضاوی وغیرہ۔

کرنے کار بخان **ہ** جو پایا جاتا ہے کم از کم قرآن سے تواس ر بخان کی ہمت افزائی مشکل **ہ** ہے بلکتھے قرآنی مسلک اس باب میں وہی ہے جس کی ترجمانی شخ سعد گئے نے اپنے مشہور شعر: حاجت بہ کلاہ برکی داشتنت نیست درولیش صفت باش و کلاہ تتری دار

میں فرمائی ہے۔" درویش صفت' کے لفظ سے شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی غرض وہی ہے کہ
ایمان وعمل صالح کی جس زندگی کی حفاظت کے لئے رفاقت اختیار کی گئی ہے'اس زندگی کا نصب
العین جس طرزعمل سے متاثر و مجروح ہوتا ہو'اس میں تو خواہ کچھہی ہوجائے کسی رفیق کے ذاتی
رجحانات کے ساتھ رواداری کا طریقہ اختیار کر ہے۔ کچھ گرانی بھی محسوس ہوتو رفاقت کے
تعلقات کونبا ہے اور باتی رکھنے کے لئے "اصب "کے قرآنی تھم کی تمیل کی سعادت حاصل کرنی
جا ہے۔

نكنه:

مگرجیے قرآن کے اس مشروط ومقیر تھم سے مذکورہ بالانتیجہ پیدا ہوتا ہے اور مذہبی دوائر کے کرخت طبقات کے لئے اس میں پیغام بصیرت ہے اس طرح مسلمانوں کا وہ جدید وسیح المشر بگروہ جس نے شایدا پنے دین کوالیا بحرمحیط'' قلزم ذخار' فرض کرلیا ہے جو بے دین کے المشر بر تین عناصر کی شرکت سے بھی مکدر نہیں ہوتا' گویاان کا دین نمک کی الی کان ہے جس میں پہنچ کر ہرقتم کی لا مذہبیت بھی مُدر نہیں جاتی ہے۔ ان کی مثال مولا نارومی کے اس پہلوان کی ہے جو چا ہتا تھا کہ گود نے والا اس کے سینہ پرشیر کی تصویر بنا دے' لیکن ایسا شیر بنا دے جو

<sup>●</sup> کری کی اتفاقی نشست یاسگریٹ نوشی وغیرہ چیزوں کود کیے کرولایت ہے محرومی کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے دین دار دوستوں کو خاکسار نے خود پایا ہے کہتے تھے کہ کری پر بیٹھنے والا یاسگریٹ پینے والا صاحب دل نہیں ہوسکتا' حالا نکہ جن کے متعلق فیصلہ کیا گیا تھاوہ یدعون ربھیم بال غداوۃ والعشبی کے مصداق تھے اور وجہ اللہ کے سواان کا کوئی قبلہ مقصود نہ تھا۔

خاکساری کتاب اسلامی معاشیات میں اس کی تفصیلی مباحث آپ کول سکتے ہیں۔

آ تکھیں رکھتا ہونہ کان نہ سرنہ دم گرباد جوداس کے وہ شیر بھی باقی رہے۔ •

واقعہ یہ ہے کہ معیار زندگی کی بلندی و برتری وغیرہ جیسی معصوم تعبیروں کے مغالطے میں پھنس کرخود بھی اپنے وجود کا آخری نصب العین کی زینت ہی کواس طبقہ نے تھہرالیا ہے اور انتہائی سادگی کے ساتھ اسی نصب العین کے متعلق چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں شریک ہوجائے اور طرفہ ماجرایہ ہے کہ میوزک ہال میں قرآن گانے والوں کا یہ بھولا بھالا گروہ اسی کے ساتھ یہ بھی باور کئے بیٹھا ہے کہ وجہ الملہ کومراد بنا کر جینے اور مرنے کا قرآنی نصب العین نہان کے سامنے سے اوجھل ہوا ہے اور نہوں اسی نصب العین نہان کے سامنے سے اوجھل ہوا ہے اور نہوں اس نصب العین سے مٹنے کے جرم کے مجرم ہوئے ہیں۔

کیسی عجیب بات ہے بہاڑ پر چڑھنے والوں اور اسی پہاڑ سے اتر نے والوں 'دونوں کی منزل عقل کے ان مسکینوں کو ایک ہی نظر آ رہی ہے! اپنے پالنے والے رب کے ساتھ احتیاج کے دوا می تعلقات کو مسلسل تروتازہ رکھتے ہوئے جواسی رب برتر و برزرگ کی طرف چڑھتا چلا جار ہا ہے اور باقی کے ساتھ مر بوط ہوکر اپنے فانی وجود کی بقاء کی ضانت حاصل کر رہا ہے وجہ اللہ کو نصب العین بنانے والوں کی بیعروجی کوشش جس انجام کو کوشش کرنے والوں کے سامنے لائے گئ کیا وہی انجام ان لوگوں کے سامنے لائے گئ کیا اپنے وجود کا آخر مقصود و منشاء مشہر اکر خود بھی ان ہی میں دھنتے چلے جارہے ہیں کہ انسانی تو انا سیوں کا سارا ظاہری و باطنی ' اندرونی و بیرونی سرمایہ رنگ و بوکے چند فانی مظاہر اور ہوائی ارتعاشات کی چندائی سیدھی' بست و بلند لغزشوں میں چنس دھنسا کرختم ہوجائے۔

بہرحال تعبیر خواہ کچھ بھی اختیار کی جائے اور نام اس کا جو کچھ بھی رکھ دیا جائے لیکن''معیار زندگی کے ارتفاع و برتری'' کے اس بلند با نگ دعوے کا صحیح منطقی تجربہ زیب وزینت کی ان چند چیزوں کے سوا آپ کواور کچھ نہ دےگا'جن سے تھوڑی دیر کے لئے ہمارے احساسات کولذت ملتی ہے یا مل سکتی ہے۔ نہ سوچنے کی اور بات ہے اور پچ تو یہ ہے کہ انسانی زندگی میں

<sup>●</sup> تفصیل قصدی مثنوی شریف میں پڑھئے۔ حاصل یہ ہے کہ جس عضو کے بنانے کے داسط گود نے دالا سوئی چھوتا تو پہلوان چلاا افتقا اور کہتا کہ بغیراس کے کیا شیر کی تصویز نہیں بن سکتی؟ گود نے والے نے سوئی چگ کرآخر میں کہا'دشیر بدم وسروشکم دید۔ایں چنین شیرے خداہم نافرید۔''

"ررتی و بلندی" کے اس پست ترین اضافی نصب العین کوشریک کرنے کے بعد" یزدال بکمند آور" کی ہمت مردانہ زیبائش و آرائش جذبہ زنانہ میں تحلیل ہو جانے کے سوایقین مائے کہ آئندہ کی ہرتو قع عال کی ہر جنت کوجہم ہی بناتی چلی جائے گے۔ جمہوریت کی بہشت اشتراکی حدود میں پہنچ کر جیسے آج جہم کے نام سے رسوا ہورہی ہے کون کہ سکتا ہے کہ رسوائی کے اس درد ناک انجام سے کل اشتراکیت کوجھی دوجیار ہونانہ پڑے گا؟

## كن لوگول سے بچاجائے:

اور جانے بھی دیجے 'بذات خودجن خطرناک نتائے کو عہد جدید کا یہ د جالی نصب العین اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے آپ کی نظراگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور نقلی غلاف ان پر جو چڑھائے گئے ہیں 'ان کو آپ بھار نہیں سکتے 'تعبیری ملمع کاریوں کی سطحی چک دمک سے آپ کی نگاہیں خیرہ ہو رہی ہیں اس لئے خود'' قول'' کی نقید کی آپ میں جرات باتی نہیں رہی ہو آسئے قرآن بجائے '' قول'' ہی کو کپڑے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بجائے'' قول'' ہی کو کپڑے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بیا سے ویکھئے اس کے'' قائل'' ہی کو کپڑے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بیڑھئے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ''لا تبطع'' (یعنی مت ماناان لوگوں کی باتوں کو )اس امتناعی تھم کو صادر کرتے ہوئے آگے جوفر مایا گیا ہے'اوراسی پر میضمون ختم ہوا ہے' یعنی

مَنْ اَغُفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِ نُحُوِنَا وَاتَبَعَ هَواهُ وَ كَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا۔ ''جس كے دل كوہم نے اپنی ياد سے غافل بنا ديا ہے اور وہ بيچھے چل پڑا اپنی''ہوا'' كے اور كام ہے اس كا''فرط'' (غيرمتوازن بے ڈھنگا)

معیار زندگی کی بلندی و برتری کاصور انسانی آبادیوں میں آج جو پھونک رہے ہیں اورای کا شور دنیا میں مجائے ہوئے ہیں' ان کی پیشانی کی بیقر آنی لکیریں کیا ایسی لکیریں ہیں جن کے لئے کچھ نیادہ غور و تامل کی ضرورت ہے۔ وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی کھڑے ہوں ان کے تمام خصوصیات میں شاید سب سے نمایاں بہی خصوصیتیں ہیں جنہیں ہردیکھنے والا دیکھ سکتا ہے اور ان بی قر آنی الفاظ سے ان کو بہجان سکتا ہے۔

بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ حدیثوں میں جیسے''کمسے الد جال'' کے متعلق فر مایا گیا ہے کہ' ک' ف'

ر'' کفراس کی پیشانی کی الیسی نمایاں خصوصیت ہوگی جسے پڑھنے والے اوران پڑھ دونوں ہی پڑھ لیس گے کچھ یہی جال ان الفاظ کا نظر آتا ہے جنہیں پڑھنے والے اوران پڑھ دونوں ہی اس قول کیس گے کچھ یہی حال ان الفاظ کا نظر آتا ہے جنہیں پڑھنے والے اوران پڑھ دونوں ہی اس قول کے قائلین کی پیشانیوں میں جا ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔

د کیھئے بیفقرہ تین اجزاء پرمشمل ہےاور مجھے تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ہر پچھلا جز پہلے جز کا لازمی اورمنطقی نتیجہ ہے۔

مَنْ اَغُفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا.

''جن کے دل کوہم نے اپنی یاد سے غافل بنادیا''

یہ اس فقرے کا پہلا جز ہے۔ ارادی طغیانیوں اور اختیار واقتد ارکی بدمستوں کے عذاب کی بید عام قرآنی تعبیر ہے۔ ان مجرموں کو پہلی سزا قدرت کی طرف سے یہی ملتی ہے کہ زندگی کے بنیادی حقائق کی تلاش وجبچو کا جواحیاس انسانی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے وہی احساس بتدریج معطل ومفلوج ہوتے ہوئے تاہی کے ان حدود تک پہنچ جاتا ہے جن کے مختلف مدارج کو قرآن ختم ورین عشاوة 'ضلال' اغفال کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ قرآن میں انسانی نفسیات کے جو مسائل ہیں ان میں ذہنی اور فکری سزاؤں کی ان شکلوں اور ان کے باہمی انتیازات کو خاص اہمیت حاصل ہے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔

بہرحالی سزایا بی کی اس نفسیاتی گرفت کالازمی نتیجہ یہی ہوسکتا ہے کہ جینے کا جودستور بھی ذہنی عذاب کی اس حالت میں بنانے والے بنائیں گے اس کا زندگی کے بنیادی حقائق سے کوئی تعلق نہ ہوگا جیسا کہ معلوم ہے۔عربی زبان میں اس قتم کے بے بنیاد' پادر ہوا' من مانی باتوں کو ''ھوی'' کہتے ہیں۔فقرہ بالا کے دوسرے جز:

وَاتَّبُعَ هَوْاهُ\_

''اور پیچیے چل پڑاوہ اپنی''ھویٰ'' کے''

کے الفاظ ہے اس لازمی نتیجہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آخر میں اس مسکین مسافر کے پروگرام کا نام آپ کیار کھیں گے جوسفر کی ان ساری باتوں سے یعنی کہاں ہے آرہا ہے کہاں جا رہا ہے اور کیوں جارہا ہے؟ ان سب سے ناواقف بھی ہؤلیکن باوجوداس کے میجھی سمجھ رہا ہوکہ کسی باضابطہ پروگرام کے تحت اپنے سفر کووہ پورا کررہا ہے اول اور آخر کے اوراق جس کتاب کے پھاڑ دیئے گئے ہوں الیم کتاب کا جومطلب بیان کرنے والے کے من گھڑت خود تر اشیدہ خیالات کے سوااور بھی پچھ ہوسکتا ہے؟

تيسراجز فقره كا:

وَكَانَ آمُرُهُ فُرُطًا\_

''اور ہے کا م اس کا'' فرط''

ہروہ بات یا چیز جواپنی قدرتی حدومقدار سے ہٹ گئی ہو یا بالفاظ دیگر ہر بے ڈھنگئ غیر متوازن امرکو عربی میں "فسرط" کہتے ہیں اور جب بنیاد سے الگ ہوکر'' ہوائی ضابط'' کے تحت زندگی گزاری جائے گی تو یقین مانئے کہ اس کا انجام فرط اور غیر متوازن ہی شکل میں سامنے آئے گا' آج دنیا افراط و تفریط کے ان ہی چکولوں میں جمول رہی ہے۔

''معیار زندگی کی برتری'' کے نصب العین والوں ہی کو دیکھئے! سر مایہ داری کے خبط میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک امیر کے لیے سارے غرباء کومرنا پڑنے تو ان کومر جانا چاہئے۔ اور اشتراکیت کا جموت جب سوار ہوا ہے تو اب دھمکایا جارہا ہے کہ آیک غریب کے لئے سارے امیروں کو غریب بنا دیا جائے گا۔ اور عدم تو ازن یا فرطیت کی یہ کیفیت زندگی کے سی ایک شعبہ ہی کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ جس راہ میں بھی ان کا قدم'' ہوائی دستور'' کے زیراثر اٹھا ہے' قرآن کی بیان کی ہوئی صفت ''فسر ط''کی خصوصیتوں ہی کے ساتھ اٹھا ہے۔ ضخیم کتاب بن جائے گی اگر بیان کی ہوئی صفت ''فسر کو واقعات کی روشنی میں کوئی سمجھانا چاہے گا'لیکن اب مزید گنجائش کم از کم اس مضمون میں زیادہ تفصیل کی میرے لئے باتی نہیں رہی۔

جن خاص حالات میں کہفی زندگی ایمان وعمل صالح کو بچا لینے کا واحد ذریعہ بن کررہ جاتی ہے اب تک اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتے ہوئے ہم سورہ کہف کی اس آیت تک پہنچ ہیں جس میں' المحیو ہ المدنیا' و پست زندگی کی زینت کومراد ومقصود بنا کر جینے والوں کوان نشانیوں اور علامتوں سے شناخت کراتے ہوئے یعنی ان کے دلوں کوا پی یاد سے ان کا پروردگار غافل بنا دیتا ہے وہ اپنی حرص وہواکی اقتضاؤں کے پیچھے بھاگے بھاگے بھاگے گھرتے ہیں' ان کے غافل بنا دیتا ہے' وہ اپنی حرص وہواکی اقتضاؤں کے پیچھے بھاگے بھاگے کھرتے ہیں' ان کے

سارے کام حدود سے متجاوز اور فرط ہوتے ہیں۔ شناخت کی بیطامتیں اور نشانیاں جن ہیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق ایک تو منفی تھم '' لا تصطع'' (مت اطاعت کرناان کی) کا دیا گیا تھا' جس پر بحث کر چکا ہوں۔ حاصل یہی ہے کہ ان ہی کو دیھ کرقدم اٹھانا اور زندگی کے ہر پہلو میں ان ہی کے علی نمونوں اور عملی مشوروں کی طرف تا کتے اور جھا گئتے رہنا' اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے ایمانی وفا داریوں کے ساتھ جو جینا اور ان ہی پر مرنا چاہتے ہیں چاہیے کہ ان قرآنی علامتوں کو اچھی طرح و بین نشین کرلیں اور شاکت و متمدن اقوام' مہذب و تعلیم یافتہ نسلوں یا ازیں قبیل جس فتم کی بھی خوشگوار تعبیروں' طمطراتی عنوانوں سے روشناس کراتے ہوئے بلانے والے ان کی طرف کیوں نہ بلار ہے ہوں' لیکن ہمیں بید کھنا چاہیے کہ قرآن کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق طرف کیوں نہ بلار ہے ہوں' لیکن ہمیں بید کھنا چاہیے کہ قرآن کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق ان کا واقعی حال کیا ہے اگر بینشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں تو ''مومن' کا فرض ہے کہ '' لا تصطع'' (مت اطاعت کرنا اس کی ) کے ربانی فرمان پر عزم وارادے کی پوری قوت کے ساتھ و ڈٹ جائے اور جب تک ان کی خواہشوں پر نہ کورہ بالا سہدگانے قرآنی علامتوں کے داغ اور دھے نظر آ رہی حال کیا جائے۔

# تبليغ حق خِواه كوئى مانے يانه مانے:

گر پرہیز وگریز ہی کی حد تک کا فرض اس سلسلہ میں کیا اسی نقطہ تک پہنچ کرختم ہو جاتا ہے؟ واقعہ تو یہی ہے اور تجربہ ومشاہدہ یہی بتار ہاہے کہ'' پرہیز وگریز'' کے اس عزم پر بھی ٹا گوں کا تھر نا آسان نہیں ہے' بجز خاص خاص سعیداور تو فیق یا فقہ روحوں کے ''لا تسطع'' (مت اطاعت کرنا) اس قرآنی تھم کی تعمیل میں صحیح معنوں میں شاید ہی کوئی کامیاب نظر آئے۔

لیکن کیا کیجئے کہ مون کا وجود خواہ کیسی ہی کڑی اور گھن گھڑیاں ہوں 'لازمی وجود بن کرنہیں رہ سکتا' لازمی سے میری مراد ہے کہ اپنی ذات کی حد تک منافع کومحدود رکھنا ایمان کی شان ہی سے نہیں ہے۔اپنے ساتھ دوسروں کوبھی کھنچنا ایمانی بیعت کا بڑا اہم اقتضاء ہے۔اب آ گے قرآن کو پڑھئے اطاعت کے منفی وسلبی تھم کے بعد: پڑھئے اطاعت کے منفی وسلبی تھم کے بعد: قُل الْحَقَّ مِنْ رَبِّکُمْ. ''کہد! جوح ہے تہارے یا لنے والے کی طرف ہے۔''

جس سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حالات کیے ہی گزرے ہوں اور پچھ بھی ہورہا ہوئ لیکن بہر حال اور زندگی کی جو حقیق سچائیاں ہیں ان کا اعلان بھی کئے چلا ہی جانا چاہیے۔تقریر سے ہو یا تحریر سے یا قول کا جو بھی ذریعہ ہومومن مکلف ہے کہ وہ ان سچائیوں اور صداقتوں کو دہراتا رہے گراس تبلیغی فرض کا مکلف بناتے ہوئے خلاف دستور قرآن میں اس کے بعد:

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنُ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُرُ.

''پھرجس کا بی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے (نہ مانے ) انکار کر دے۔''

کے الفاظ جو پائے جاتے ہیں ان سے یہی ہمچھ میں آتا ہے کہ ت کے ملف اور پہنچانے والے کوخواہ مخواہ اس کی امید نہ لگانی چاہئے کہ دنیا جن نفسیاتی حالات سے گزررہی ہے ان میں میری بات سن ہی لی جائے گی۔ گویا اس عہد میں صرف پہنچا دینا ''الحق'' کا کہد دینا یہی بڑا کام ہے شاید اس خاص موقع پر بیاضافہ اس لئے کیا گیا ہے کہ اپنی ناکام اور نامرادی کود کھے کرجھنجطل نے اور مایوں ہوکر پیٹھ رہنے کی کیفیت ان لوگ میں پیدا نہ ہوجو حق کے پہنچانے کا کام ان نازک و ناساز گاراور بدترین ناموافق حالات میں انجام دیتے ہیں۔ • گاراور بدترین ناموافق حالات میں انجام دیتے ہیں۔ • ا

بہرحال واقعہ یہ ہے کہ کہنی زندگی کی ضرورت جن حالات میں پیش آتی ہے ان حالات کی پیدائش کے اسباب ان کے نتائج وعواقب پھر خود کہنی زندگی کے اسباب ان کے نتائج وعواقب پھر خود کہنی زندگی کے فرائض و واجبات کی اور اس فتم کے تمام سوالات جن کا کہنی زندگی سے تعلق ہوسکتا تھا اگر سوچا جائے تو بقدر ضرورت ان باتوں کے جوابوں کو ہم ان آیتوں میں پاسکتے ہیں 'جن پر اب تک

<sup>●</sup> فعلیك بعنویصة نفسك. (خوداپی نجر تخیے لینی چاہئے) بعض حدیثوں میں خاص حالات كذكر كے بعد جواس كاتكم دیا ہے بعد ہوا ہے ہو گار تم من حل اذا الهدیتم " (تمہیں اپنی گرانی كرنی چاہئے ' جو گراہ ہوا' وہ تمہیں نقصان نہ پنچائے گا اگرتم خود ہدایت یافتہ ہو ) كاتكم جو پایا جاتا ہے ان سب كا يمي مطلب ہے كہ كاميا بى كے لحاظ ہے اس زمانے میں دوسروں كود يكھنے كی ضرورت نہیں اگر آ دى خود كاميا ہوجائے تو يمي غنيمت ہے۔ باتی قبل الحق یعنی حق كود وسروں تك پنچا نا اس حد تک بليغ كا تكم كى خاص ذمانے كى حد تك محدونہيں ہے

جث ہو چک ہے۔ اس لئے اب تک بدالترام کیا گیا تھا کہ ایک آیت کے تمام پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ بھے والوں کے آگے بیش کردیا جائے۔ اس الترام کی وجہ ہے ضمون میں کافی طوالت پیدا ہوگئ ۔ لوگ ایک حد تک اکتا بھی چے ہیں لیکن جس غرض سے بیتذ کیری سلسلة للم بند کیا گیا ہے وہ غرض کم از کم لکھے والے کا خیال یہی ہے کہ بغیراس طوالت کے پوری نہیں ہوسکتی تھی ۔ مشکل بدہ کہ قرآن نہی کے سلسلے میں مسلمان عموما اس کے عادی بنا دیے گئے ہیں کہ قرآنی آیوں کی تلاوت کے بعدان آیوں کو تو ہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور قرآنی روایات وقصص کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مضمون میں بالکل اس عام طریقہ کے بر خلاف چونکہ صرف قرآنی آیوں ہی کی حد تک عموماً محدودر ہے کی کوشش کی گئی ہے ممکن ہے کہ یہ بھی باعث گرانی بعض لوگوں کے لئے ثابت ہوا ہو۔ میں ان سے معافی کا خواستگار ہوں اور اب میں آئہیں اس کی خوشجری سنا تا ہوں کہ قرآن کی ایک آیک آیت اور اس کے ایک ایک لفظ پرغور وفکر کا بار ان پر نہ ذالا جائے گا کیونکہ مقصد پورا ہو چکا ہے جہاں تک میرا خیال ہے آئندہ سورۃ کہف میں بعض ذیلی سوالوں کا جواب دیا گیا ہے جن کے لئے ایک اجمالی مضمون کافی ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ ذیلی سوالوں کا جواب دیا گیا ہے جن کے لئے ایک اجمالی مضمون کافی ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ ذیلی سوالوں کا جواب دیا گیا ہے جن کے لئے ایک اجمالی مضمون کافی ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ ذیلی سوالوں کا جواب دیا گیا ہے جن کے لئے ایک اجمالی مضمون کافی ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ دیا ہو جیا ہیں۔

"العق" کو پنجانا چاہئے مانے اور نہ مانے کے خیال سے بِ تعلق ہوکر پنجانے کے لئے پہنچانا چاہئے کا سے اسے کہ نہ پنجانا چاہئے کا آخری وا یجانی حکم کے بعد قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نہ مانے والے ظاہر ہے کہ اپنے "فرطی" یعنی صدود سے مجاوز کاروبار کی وجہ سے ظلم کے مرتکب ہوں گئے کونکہ ظلم نام ہی ہے قدرت کے نشان زدہ صدود سے لہت جانے کا جس کے بعد لطالم کا قدرت اوراس کے مقررہ قوانین سے نکراتے ہوئے زندگی بسر کرنانا گزیر ہے۔

اوراس کالازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری زندگی میں ظالموں کا پہ طبقہ پائے گا کہ اس کے ہر احساس سے اوراس کی ہرخواہش سے قدرت اور اس کے قوانین متصادم ہیں۔ظلم کی زندگی کے اس قدرتی نتیجہ کے قالب کانام قرآن کی زبان میں جھنے، المنسار وغیرہ ہے جیسا کہ جانئے والے جانتے ہیں۔

ہرتھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفہ سے قرآن ظالمانہ زندگی کے اس نتیجہ سے مسلسل چونکا تا چلا گیا ہے

یہاں بھی حسب دستوراس نتیجہ کا اظہار'النار ''(آگ) کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ اتی بات تو عام ہے کیکن اس کے ساتھ اس خاص موقع پر ایک نئی چیز بھی'النار 'رکے ذکر کے بعد ملتی ہے جو اس مقام کے سوااور قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔ کہتے ہیں سر ادق کا پیلفظ خاص عربی لفظ بھی نہیں ہے۔ بلکہ فاری میں سراپردہ کا جو لفظ ہے' اس کی پیر معرب شکل ہے۔ بڑی بڑی ڈیوڑھیوں اور شاہی ایوانات کے داخلہ کے ابتدائی کھا تک پر بہت بڑا پردہ جو پڑا رہتا ہے اس کو فارس میں سراپردہ کہتے ہیں۔

پس سرادق الناریعی جہم کے سراردہ کا مطلب یہی ہے یا ہوسکتا ہے کہ جہم بذات خودتو نہیں لیکن جہنم سے ای شم کا تعلق رکھنے والی چیز جوڈ پوڑھیوں اور شاہی ایوانوں سے واضلہ کی بھا تک کے سراپردہ کی ہوتی ہے کچھاس میں کوئی شے جہنم کامسر ادق یاسراپردہ ہے۔ کہا گیا ہے کے ظلم کی زندگی بسر کرنے والوں کے لئے دوسری زندگی میں جہنم تو خیر تیار بی ہے لیکن دوسری زندگی سے پہلے قرآن نے خبر دی ہے کہ جن ظالموں کا ذکر او برگز را یعنی وہی جن کی شناخت سہ گانەعلامتوں سے کرائی گئی تھی ان کوجہنم کا یہی سراپر دہ گھیر چکا ہے۔ خلاہر ہے کہ ہمارے سامنے نہ جہنم ہے اور نہ جہنم کا سرا پر دہ پھر قر آن کی اس خبر کی تصدیق کی شکل اس کے سواا ور کیا ہو سکتی ہے كماس كوبھى علامتوں اورنشانيوں ہى سے بہجانا جائے۔قرآن نے اس كى طرف اشارہ كرتے موے ایک خاص بات کی طرف توجد دلائی ہے۔اپے لفظوں میں ہم اگر سمھنا چاہیں تواسے یوں مجھ سکتے ہیں کہاپی آرز واورخواہش کے مطابق بیدد بھمو کہ قدرت کی طرف سے ان کو کیامل رہا ہے؟ اگر بینظر آتا ہو کہ مانگ رہے ہوں وہ پانی اور ال رہا ہو پانی کی جگہ کھولتا ہوا گیھلا ہوا تانباتو جب یہ ہونے لگے ای وقت سمجھ لینا چاہئے کہ جہنم کا سراپردہ ان پر چھوڑ دیا گیا اور اس کے احاطے میں وہ داخل ہو بچکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یانی کی آ رز واورخواہش تو ایک مثال ہے۔مقصد وہی ہے کہ جو کچھوہ جا ہتے ہیں قدرت کی طرف سے داقعات کا ظہوراس کے خلاف ہونے لگے وہ امن کے آرزومند ہوں تو جنگ کے شعلے بھڑ کئے لکیں ارزانی پیدا کرنا چاہیں تو گرانی بڑھنے گئے وہ چاہتے ہوں کہ زندگی کی ضرورتوں کی بڑی سے بڑی مقدارمہیا کی جائے لیکن دیکھا یہ جا ر ہا ہو کہ عوام تو عوام ان کے خواص بھی معمولی ضرورتوں کے لئے تڑپ رہے ہیں۔امیروں اور

دولت مندول کوبھی روزاندایک انڈایا پاؤ کھر گوشت تک مہیا کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو۔ یہی مسر ادق النساد (جہنم کے سراپردہ) کے احاطے میں داخل ہوجانے کی علامت ہے۔جو پچھ دکھلا یا جار ہاہے اسے دیکھئے اور سمجھے کہ قرآن کیا کہدر ہاہے۔

یہ تو حق کے نہ ماننے والوں کا انجام تھالیکن حق کوقبول کر کے جوزندگی گز اریں گے یا گز ار رے ہیں جیسا کہ کرر چکا کہ المحیوة الدنیائیں زینت کے استعال سے ان کومنع تونہیں کیا گیا ہےلیکن آ رائش وزیبائش' آ رام وآ سائش کی ان ہی چیزوں کومراد بنا کرایینے وجود کا واحد نصب العین ان ہی کے حصول کو بنا لینا ' ظاہر ہے کہ ایمانی زندگی میں اس نصب العین کی گنجائش نہیں ہے۔سوال یہی ہوتا ہے کہمومن اس نصب انعین سے دست بردار ہونے کا صلہ کیا یائے گا؟ اس کے جواب میں بیفر ماتے ہوئے کہ ایمان اور اس کے مطابق حسن عمل کوقد رت ضا لَع نہیں ہونے دے گی اور زینت کے نصب العین سے زندگی کے موجودہ عبوری دور میں دست بردار ہونے والے آخرت کی دوامی زندگی میں عسدن (مسرت)والے باغوں کو یا ئیں گے جن کی شادا بی و سیرانیٴ تازگ د بالیدگی کومسلسل ہمیشہ بہنے والی نہروں سے باقی رکھا جائے گا۔ فِلاہر ہے کہ موجودہ زندگی کوحق تعالی کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرنے والے خدا اور اس کے سارے قوانین کواین مرضی کےمطابق جس ماحول میں یا ئیں اس کا نام جب ''المسجدة ''اور جنت کی زندگی ہے تو زیب وزینت کا کون سا درجہ ایہا ہوگا جس سے استفادہ کا دروازہ اپنے او پر جنت والے نہ کھلا یا ئیں گے۔ یقینا یہاں زینت کے بعض مظاہر سے متمتع ہونے کا موقع اگر نہ بھی ملے تو الآخرة ميں ان ہے كہيں زيادہ بہترين قالب اور شكلوں ميں جن كا ہم آج تصور بھى نہيں كر یجتے' زیبائش و آ رائش' آ رام و آ سائش کی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ زیب وزینت کے بعض مظاہر کا جنت کی زندگی کے متعلق جوذ کر کیا گیا ہے آگرغور کیا جائے تو زندگی کی ناگز برضرورتوں کے بعد جن چیزوں میں زینت کو ہم نمایاں کرتے ہیں سب ہی پرزینت کے بیاتی مظاہر حاوی نظر آ سکتے ہیں۔ •

<sup>•</sup> مطلب یہ ہے کہ ضروریات حیات میں خرج کرنے کے بعد بھی دنیا میں لوگوں کے پاس زائد سرمایہ باتی رہ جاتا ہے تو چرمکان سواری فرش وفروش جیسی چیزوں کی آرائش میں اس زائد سرمایہ (بقیم آئندہ صفحہ بر)

ای طرح قدر تأایک ذیلی سوال یہ بھی پیدا ہوتا کہ المحیوۃ اللدنیا کی زینت مراد بنا کر جینے والوں میں بیذ ہنیت جسے قرآن نے ان کی طرف منسوب کیا ہے بعنی اپنے پالنے والے پروردگار کی بادسے ان کے دلوں میں غفلت کیوں پیدا ہوجاتی ہے؟ جسسب سے زیادہ یا در کھنا چاہئے اس کو کیوں بھول جاتے اور نیتجناً حرص وہوں کی پیروی کی بیاری میں مبتلا ہو کر زندگی کے طبعی نظام میں افراط وتفریط کی کیفیت کیوں پیدا ہوجاتی ہے؟

### دومثالی شخصیتوں کی تمثیل:

جہاں تک میراخیال ہے آگے دومثالی آ دمیوں کا قصہ جواس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے اس میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ مومن اور غیر مومن کی دو شفیں ان حالات میں جو قائم ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں کے طبقاتی خصوصیات کو سمجھانے کے لئے دو آ دمیوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک شخص کے متعلق کہا گیا ہے کہ انگور کے دو باغوں کا مالک حق تعالیٰ نے اس کو بنا دیا تھا اور ان دوتا کستانوں لیمنی انگوری باغوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا گیا تھا 'گویا اس کو بنا دیا تھا اور ان دوتا کستانوں لیمنی انگوری باغوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا گیا تھا 'گویا

(گزشتہ ہے ہوستہ) کو صرف کرتے ہیں ایشی رہنے ہوئے کی چیز وں ہیں جمال پندی کے شوق کو نمایاں کیا جاتا ہے یا گھرلباس لینی بدن کے ساتھ انسانی تعلق جن چیز وں کا ہوتا ہے ان کی تحسین ہے اس جذب کی تعلین کا سامان لوگ مہیا کرتے ہیں۔ سورۃ کہف ہیں اس خاص مقام پر جنتی زندگی کے تذکر وہ کے سلسلہ ہیں یہ اضافہ جو کیا گیا ہے کہ "سسندس و استبوق" کے سز جوڑے ہیں" اوالک "چھر کھٹوں پر جنت والے چین اضافہ جو کیا گیا ہے کہ مظاہر زینت کے ان وونوں قسموں ہی کے تو یہ نمونے ہیں۔ آ دی صن و جمال کو ان امور کے سواا ہے اعتصاد ست ویا" چشم و آ برؤ خدو خال ہیں بھی پہند کرتا ہے اس مقام پرد کھتے۔ حسلوا اساو رمین ڈھیب (آ راستہ کئے جا میں گے سونے کے اساور) اس اماور کا ترجمہ لوگ تکن کر کے گز رجاتے ہیں۔ اماور کو فیضہ (چا ندی) اصلا پہلفظ عربی کا ہے بھی نہیں ' فانیا جیسے سونے کا ذکر قرآ ن میں دوسری جگہان ہی اساور کو فیضہ (چا ندی) اور کسی کو لؤ لؤ (موتی) کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے جیسیا کہ قو اربو من فیضۂ اساور کو فیضہ (چا ندی) اور کسی کو لؤ لؤ (موتی) کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے جیسیا کہ قو اربو من فیضۂ چیک دمک جج ہوجائے گی۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے ان اساور میں بھی سونے 'چا ندی' موتی کی مجموئی خوبیاں اسمی ہوں گی اور ان کے استعال سے اعتصاء سے صن و جمال میں جواضافہ ہوگائی کی طرف جو کھوا گیا جوضو میں دھوے جاتے ہیں خوبیاں اسمی ہوں گی جو وضو میں دھوے جاتے ہیں جوضو الی حدیثوں میں بھی ہوں گی اور ان کے استعال سے اعتصاء میں نمایاں ہوگی جو وضو میں دھوے جاتے ہیں جو ضووالی حدیثوں میں بھی ہے کہ خاص قسم کی چک ان اعتصاء میں نمایاں ہوگی جو وضو میں دھوے جاتے ہیں جی تو جو اس جات کو اس جس کی تجیر غور اسے جو اس کی کے خاص دی ان اعتصاء میں نمایاں ہوگی جو وضو میں دھوے جاتے ہیں جس کی تجیر غور اسے جو اس کی ان اعتصاء میں نمایاں ہوگی جو وضو میں دھوے جاتے ہیں جس کی تجیر غور اس کی ہیں بھی ہوں گی جو کی اس اعتصاء میں نمایاں ہوگی جو وضو میں دھوے جاتے ہیں جس کی تجیر غور اس کی سے دو سے کا بھی ہوں گی جو کی سے بھی ہیں گیا ہے ہو اس کی کو کی ہو کی ہوئی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی گی ہو کی کی ہو کی

ان بتا کستانوں کی باڑبھی بجائے خاردارجنگلی درختوں کے ایسے درختوں سے تیار کی گئی تھی جوخود بھی کھل لانے والے درخت تھے۔ پھران دونوں باغوں کے متعلق بیبھی خبر دی گئی ہے کہان دونوں کے پیچ میں قدرت کی طرف سے نہر بھی جارنی کی گئی تھی 'باغ کی سیرانی وآبیاری کی صانت کی طرف جس سے اشارہ کیا گیا ہے۔ایسے دوباغ جن کے پیج میں قدرتی چشمہ پھوٹ بڑا ہے اس کی خشکی اور بے ثمری کا بھلا کیا اندیشہ ہوسکتا ہے؟ نیز ان ہی باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی اور باغ ہویا کھیت پیداوار میں کوئی کم نہ تھا۔اس کے ساتھ و کسان اسد نسمبر کے تلفظ میں قر اکا اختلاف ہے بہرحال متنداہل لغت کے حوالہ ہے امام رازیٌّ وغیرہ مفسرین نے اس کا مطلب بیہ بیان کیا ہے کہ ان باغوں کے سوازر ونقرہ کے مسکوٹ وغیر مسکوٹ ذخیرے کا بھی مالک تھا۔ الغرض كافي مال و دولت كابھى ما لك علاوہ كھيتوں اور باغوں كے تھا' جن كى آمدنى ممكنه خطرات ہے محفوظ تھی۔اس کی ان خصوصیات کا تذکرہ کرنے کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ ایمانی صف کے ا یک آ دمی ہے یہی باغ اور مال و دولت والا گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں دولت میں بھی تم سے بڑھا ہوا ہوں اور میرے ساتھ جولوگ ہیں اور جس طبقہ سے ہماراتعلق ہے وہ عزت و جاہ میں بھی تم ہے کہیں زیادہ دبلندو برتر ہیں۔قرآن میں و ہو طبائسہ لنفسیہ کےالفاظ اس باغ والے دولت مند کی طرف منسوب کئے گئے ہیں جس کا مطلب یہی ہوا کرفدرتی طبعی مقام سے اینے آپ کو وہ ہٹائے ہوئے تھا۔ بظاہراس سے یہی کچھ بھھ میں آتا ہے کہ باغ اوراس کی تر وتازگی' ہار آوری اور دولت وٹروت کا جوذ خیرہ اس کے پاس تھااور انسانوں کی جو جماعت اس ع کے ساتھ جمع ہوگئ تھیٰ ان ساری ہاتوں کو بجائے حق تعالیٰ کے فضل وکرم کے اپنی جسمانی و د ماغی كوششول كانتيجة قرارديتاتها ـ

# شرك كي جديد شم:

اس سارے قصے میں قرآن کے یہی الفاظ خاص طور پرستی توجہ ہیں۔آگے اس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا وہ منکر نہ تھا اور رب کے نام سے خدا کوموسوم کرتا تھا۔ اس کے ساتھ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا قرآن میں اس کی طرف''شرک'' کے عقیدے کومنسوب کیا گیا ہے۔ حالانکہاں پورے قصے میں اس کے کسی مشر کا نہ فعل بت پرتی وغیرہ کا ذکر نہ صراحة ملتا ہے اور نہ اشارة 'جهال تک میراخیال ہے جس شرک کواس کی طرف قرآن نے منسوب کیا ہے وہ بت پرستی والانثرکنہیں ہے' بلکہ ہم شرک کی اس شکل کوان لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں جوخدا کے منکر بھی نہیں ہوتے۔ یعنی سے بات کہ' عالم کوخدانے بیدا کیا ہے' اس کا انکارنہیں کرتے مگر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہاپی قسمت کے ہم خود' 'بلڈر' اورمعمار ہیں ۔ گویاخلق و پیدائش کی حد تک خدا کی ضرورت ان کے نزد یک ختم ہوجاتی ہے۔آ گے کا ئنات اور اس کے قوانین ہیں جن کے ساتھ انسان کشکش میں مصروف ہے۔اس کش میں کامیاب ہونے کے لئے خدائی امداد سے اپنے آپ کومستغنی خیال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا کے ساتھ شریک کرنے کی یقیناً یہ ایک مستقل اور شاید بدترین شکل ہوسکتی ہے۔جس زمانے سے ہم گزررہے ہیں اس میں شرک کی وقیا نوسی شکل جس کی بنیاد اوہام پر قائم تھی بعنی بت پرتی والے شرک سے زیادہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شرک کی یہی جدید شکل عام ذہنیتوں پرمسلط ہے بجائے اوہام کے اس کو حکمت و دانش کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے گویا پرانے شرک کے مقابلہ میں شرک کی بیا یک سائنفک قتم ہے۔اس نوعیت کی مشر کا نہذ ہنیت کے چوشکار ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ ملحد اور دہریے ہیں۔عموماً سمجھا جاتا ہے کہ خدا کے وہ منکر ہیں۔ حالانكه بجائے انكار كے ان كى فر ہنيت كى صحيح تعبير 'اغفال قلب عن ذكر الله '' ہى ہوسكتى ہے یعنی منکرنہیں بلکہ خالق تعالی کی یا دے ان کے دلوں کو غافل بنا دیا گیا ہے۔

بہرحال اپنے متعلق اس ظالمانہ احساس کے ساتھ لینی یہ جو پھے بھی ہے سب میری کدوکاوش میری عقل و دانش غور وفکر کا نتیجہ ہے۔ اس احساس کے ساتھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ باغ میں داخل ہوا اور جن سائنفک بنیادوں پر اپنے معاثی نظام کو اپنے خیال کے مطابق اس نے قائم کیا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ یہ نظام میں نے جوقائم کیا ہے لازوال ہے۔ مااظن ان تبید ھذہ ابدا کے دعویٰ کا جو حاصل ہے۔ یہ خیال کہ بیال کی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ ختم ہوجاتی نے بظاہراس عام عقید سے کا الساعة (مقررہ وقت) کے لفظ سے ذکر کر کے اس نے یہ بھی کہا کہ اس مقررہ وقت کا خطرہ میں خیال کرتا کہ رہوں تھا کے دعورہ وقت کا خطرہ میں خیال کرتا

ہوں کہ میرے قائم کردہ معاشی نظام کے ساتھ پیش نہ آئے گا۔

جس کی وجہ وہی تھی کہ ان حکیمانہ اصول وضوابط پراس کواعنا دھا جن پراپ نزدیک اس نے معاشی نظام کی بنیاد قائم کی تھی۔ آخر میں اپنی اس سائنلفک مشرکانہ ذبہنیت کا مظاہرہ اس نے معاشی نظام کی بنیا کہ وہ مقررہ گھڑی اس نظام پر بھی آگئی تواپ خاطب مردمومن کوخطاب کر کے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس انقلا بی عہد میں بھی تم سے بہر حال بہتر اور اچھا ہی رہوں گا۔ مطلب اس کا یہی ہوسکتا ہے کہ جس دل و دماغ ،عقل و فراست ، محنت وسعی کے بل ہوتے پراس معاشی نظام کوقائم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں جب کامیا بی کے یہی سار سے ساز وسامان میر سے ساتھ ہوں گے تو انقلاب کے اس طوفان میں بھی ان ہی حکیمانہ کارروائیوں سے کام لوں گا اور تمہاری بیشیج وہلیل نماز وروز ، جسے آج تم کومیر سے مقابلے میں آگے نہ بڑھا سکے اس انقلا بی عہد میں بوگا آگے نہ بڑھا تھا۔ اس انقلا بی عہد میں موجودہ حالت سے بھی یہی ہوگا آگے نہ بڑھا سکے اس انقلا بی عہد میں موجودہ حالت سے بھی نہی معلوم ہوتا ہے بلکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مثل و تجربہ میں جب زیادہ حذافت اور پچنگی بوجائے گی تواپی عقل و فراست سے زیاہ بہتر کام لے سکوں گا۔

قرآن میں اس کے بعد مردمون کی جوابی تقریر نقل کی گئی ہے جس میں سب سے پہلے اغفال قلب کی سزا بھگنے والے شرک کی اس نگفتم کے شکارانسان کو مخاطب کر کے سب سے پہلے اس کا خالق اور پیدا کرنے والا یا د دلا یا گیا ہے جے وہ بھلائے ہوئے تھا۔ مردمون نے کہا کہ گرد اور دھول سے نگلے والی غذاوں سے جس کی قدرت سے نطفہ تیار ہوا اور اس نظفہ کو تیری شکل میں ترقی دے کر تھے جس نے آدی بنایا اس کی ناشکری تو کیوں کرتا ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے بھائی تیرے جی میں جو آئے سوچ اور جو جی میں آئے کرلیکن میں تو اپنے خدا کو بھلا نہیں سکتا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھہرا سکتا۔ پھر جس مغالطے میں جتلا ہو کر شرک کی جس نئی اجنت میں وہ گرفتار تھا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھہرا سکتا۔ پھر جس مغالطے میں جتلا ہو کر شرک کی جس نئی اجنت میں وہ گرفتار تھا اس مغالطے پر تنبیہ کرتے ہوئے مردمومن نے ایک عجیب سبق دیا۔ کہتے ہوئے کہ باغ باغ کی زمین پانی کہ باغ جس پر تھے ناز ہے اس میں داخل ہو کر تھے سوچنا چا ہے کہ باغ باغ کی زمین پانی

جس سے وہ سراب ہوتا ہے اس کے درخت کے زیج سے نکلنے والی شاخیں کی پھل پھول ان میں سے کوئی ایس چوڑ ہے جہے تو نے وجود بخشا اور پیدا کیا ہے؟ یقیناً بیسب کچھاس کی مشیت اور ارادے کے مظاہر ہیں جس نے عالم کے اس نظام کو پیدا کیا ہے۔ باتی تجھے اپنی عقل وفراست سمجھ ہو جھا پی محنت ومشقت اور سعی وکوشش کی قو توں کے متعلق جو یہ خیال ہے کہ ان ہی کی مدد سے ان قدرتی پیدا واروں کی تنظیم میں تو کامیاب ہوا ہے تو اس کے ساتھ تجھے یہ بھی تو سوچنا چاہئے کہ تجھ میں یہ تو تیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ یقیناً اپنے اندران قو توں کوتو نے خودنہیں بھرا ہے بلکہ یہ ساری تو ان کیاں تجھ میں وہیں سے آئی ہیں جو کا نیات کی ساری قو توں اور طاقتوں کا سرچشمہ ہے مردمومن کے الفاظ:

وَلَوُ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

"اورابیا کیوں نہ ہوا کہ جب داخل ہوا تو اپنے باغ میں تو کہتا کہ سب اللہ کا جا ہا ہوا ہوا ہے (اور جن قو تول سے باغ کی تنظیم ہوئی ) نہیں ہے کوئی قوت گراللہ ہی ہے۔"
کم از کم ان لفظوں کا مفاد میرے ذہن میں تو یہی آیا ہے اور ہے بھی یہی واقعہ کہ سارا عالم "ماشاء المله" (جو کچھ چا ہا اللہ نے) اور آدمی اپنے اندر جن تو انا ئیوں اور طاقتوں کو پاتا ہے ان سب کی حقیقت لا قوق الا بالمله کے سوا اور کچھ نہیں ہے گو آفاق وانفس دونوں کو صرف ان دو فقر وں میں بند کردیا گیا ہے۔

بہرکیف عہد جدید کا جدید شرک اور اس کے نے قالب کے مقابلے میں ایمان کی حفاظت کے لئے آپ ہی سوچنے کہ اس سے زیادہ منطقی حکیما نہ طریقہ تفہیم اور کیا ہوسکتا ہے شرک کی اس نئی قتم کے مشرکوں کی سمجھا گراس سے بھی درست نہ ہوتو پہلے ہی فر مایا گیا ہے کہ تم ''المحق '' کو کہہ دیا کرو۔ ماننے نہ ماننے کے مخصے میں خواہ مخواہ اپ آپ کو مبتلا نہ کرو۔ مومن کی ایمانی تسلی کے لئے یقینا قرآن کا یہ تمثیلی قصہ برف کی سل کی حیثیت رکھتا ہے جس کا ہر مقدمہ بدیمی اور نتیجہ فطری ہے اور اس مثالی قصہ کو اشخاص اور خاندانوں کے ساتھ ساتھ چاہا جائے تو اتو ام وامم پر بھی تھوڑی ہی وسعت نظر سے کام لیتے ہوئے منطبق کیا جا سکتا ہے۔ آج زمین کے اس کرے پر تھوڑی ہی وسعت نظر سے کام لیتے ہوئے منطبق کیا جا سکتا ہے۔ آج زمین کے اس کرے پر

الی قوموں اور امتوں کی کیا کی ہے جن کے قبضے میں اناج اور غلہ کھیل اور میو بیدا کرنے والے بوٹ برٹ برٹ میں بوٹ برٹ کے مقبوضات میں بوٹ برٹ وریا والے بوٹ برٹ برٹ برٹ برٹ برٹ برٹ وریا مثلاً پرانے متمدن ملکوں میں دجلہ وفرات سیون وجیون گنگا و جمنا گوداوری وکر شنا اور نو دولت ممالک میں مسی می نی کوکن (امریکہ) والگاہ اور نیمیر • (روس) وغیرہ پہلے بھی تھے اور آج تک بہدرہے ہیں جن میں زرگی اور بستانی پیداواروں اور صنعت وحرفت اور تجارت کی راہوں سے مرمایہ کے سمندروں کو ٹھا تھیں مارتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔

 $\triangle \triangle \Delta$ 

ید دلیپ لطیفہ ہے کہ جیسے گنگاہ جمنا کو ہندوستان والے''ماتا'' کہتے ہیں ای طرح روس میں''دالگا
 ماتا''اور میپر کو'نعیپر پتا'' کہتے تھے اور شاید اب بھی کہتے ہوں۔

باب ينجم

## تشريحات سوره كهف

### حیات دنیا کی پہلی تمثیل کا حاصل:

اشخاص ہوں یا اقوام' مومن اور غیرمومن کے درمیان جومکالمہ ہواہے' دونوں پراہے آپ منطبق کرسکتے ہیں۔ آخر میں مکالمہ کوختم کرتے ہوئے مردمومن اور نے تتم کے اس مشرک سے کہا کہ سر مایہ کی تھی اور آبادی کی اقلیت کے ساتھ طنز کرتے ہوئے اپنی برتری اور بڑائی کے جس نخر کا اظہار میرے سامنے تم نے کیا ہے۔ اس کے جواب میں اس کے سوااور کیا کہ سکتا ہوں کہ باغ اوراس کی زرعی وثمری پیدا وارک جومعاثی آسانیان آج قدرت کی طرف سے تمہارے لئے مہیا کی گئی ہیں اس قدرت والے خداہے میں تو قع رکھتا ہوں کہتم ہے بہتر جنت (باغ) مجھے بھی عطا کرے گا گویاتم سے بھی زیادہ آسان سہل معاشی ذرائع ہمارے لئے خدامہیا کرے۔ . مردمومن نے صرف اس تو قع کا ذکر کیا<sup>،</sup> علاوہ اس نتیجہ کے دنیاوی زندگی میں بھی معاشی سہولتوں کی توقع ایمانی زندگی کے منافی نہیں ہے۔ ایک بات اس موقع پرسوچنے کی یہ بھی ہوسکتی ہے کہ مالی قلت اور آبادی کی اقلیت کا جوطعنہ مردمومن کو دیا گیا تھا اس طعنے کے مقابلہ میں سر ماہی کی فراوانی اور آبادی کی اکثریت کی توقع کا اظهار کیون نہیں کیا گیا۔ جب امید ہی نگانی تقی تو مقابلتاً ان دونوں باتوں کی بھی امیدلگا سکتا تھا۔ بظاہراس سے یہی مجھ میں آتا ہے کہ معاثی سہولتوں کے مہیا ہوجانے کے بعدخواہ مخواہ محض فخر وغرور کے لئے سر مابیاور آبادی کی کٹڑت کی فکر میں گھلنے کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔

خیریہ تو مردمومن نے اپنے متعلق کہا۔ اس کے ساتھ چونکاتے ہوئے اس مشرک مرد غیر مومن کواس نے توجہ دلائی کہ جس باغ اور معاش کی جن سہولتوں پر ناز کر دہے ہواور اپنی کوششوں

كانتيجان كوسجهة بودروكرآساني"هان

یعن ان کے متعلق حساب دینے کی گھڑی تمہارے سرپر نہ آجائے اور جس قدرت کا می عطیہ ہے حساب لینے کے بعد وہی قدرت ہاغ کی زمین کونشو ونما کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا وار متہمیں پانی کے جس ذخیرے پراعتاد ہے یا ذخیرہ ختم کر دیا جائے اس طور پرختم کر دیا جائے کہ آب برآری کی ساری تدبیریں پانی کے برآ مدکرنے میں ناکام ثابت ہوں۔

تاریخ کے صفحات آسانی ''حسبان' کے ان دونوں مثالوں سے لبریز ہیں' کتے ذر خیز مما لک آج بخر میدانوں کی شکل میں پڑے ہوئے۔ مردموش نے ان ہی تاریخی مثالوں کی طرف کو یا اشارہ کیا۔ یہاں تک مکالمہ ختم ہوگیا۔ آگے قرآن میں بیا اطلاع دی گئی ہے کہ مردموش کی بیشکو کی یا آسانی ''حسبان' کی دھم کی اس عصر کی یا ماڈرن مشرک کے سامنے واقعتہ آگئی۔ معاشی سہولتوں' سرمایہ کی بہتات' برتری و بلندی کے سارے تماشے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور کف افسوس ملتے ہوئے اب اس کواحساس ہوا کہ عقلی وجسمانی جدد جہد کو جاری رکھتے ہوئے بھی میرا قائم کردہ معاشی نظام تہ و بالا جو ہوگیا تو اس کی وجہ بجز اس مشرکا نہ ذہ بنیت کے اور کیا ہوگئی ہے جس میں مبتلا ہو کر میں نے یہ باور کر لیا تھا کہ قدرتی کاروبار میں خود میری عقل وفر است سوجھ بھی جس میں مبتلا ہو کر میں نے یہ باور کر لیا تھا کہ قدرتی کاروبار میں خود میری عقل وفر است سوجھ بی جس میں مبتلا ہو کر میں نے یہ باور کر لیا تھا کہ قدرتی کاروبار میں خود میری عقل وفر است سوجھ بی کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ اپنی مشرکا نہ ذہنیت پر بیچارہ بچھتا تے ہوئے جیسا کہ قرآن میں نقل کیا گیا' کہتا تھا۔

يلَيْتَنِي لَمُ أُشْرِكُ بِرَبِّي ٓ آحَدًا۔

"اے کاش! نہ شریک کرتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو"

اوریبی فقرہ جیسا کہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں اس سارے قصے میں سب سے زیادہ اہم ہے عرض کر چکا ہوں کہ غیر خدائی تو توں کی پوجا پاٹ والے شرک کا پورے قصے میں نداشار ہُ ذکر ہےاور نہ صراحة ۔مفسرین بھی حیران میں کہ جس شرک پر پچچتار ہاتھا اس کی نوعیت کیاتھی۔شرک

<sup>●</sup> حسبان کے چندمعانی ارباب تغییر نے لکھے ہیں لیکن لفظاً ومعنّا میرے خیال میں یہی مطلب ہے جومیں نے درج کیا ہے زیادہ مناسب ہے۔

خفی کے نام سے مسلمانوں میں ایک اصطلاح جومروج ہے جس میں یہ مانتے ہوئے کہ کا نئات کے ذرہ ذرہ کی کارفر مائیاں براہ راست حق تعالیٰ کے ارادہ ومشیت کی تابع میں اوراس معاملہ میں خالق کا ئنات کا کوئی ساجھی اورشر یک نہیں ہے خیروشراللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے کیکن باوجود اس یقین وایمان کے اسباب کے راہ سے پیدا ہونے والی چیزوں کے متعلق اسباب کی رخل اندازی کا خیال بھی دلوں میں گزر جاتا ہے ان ہی اسباب میں ارادہ واختیار کا وہ عضر مجمی ہے جس کی نوعیت خواہ کیچھ ہی ہولیکن ہمارے اختیاری اعمال وافعال پراٹر اندازی کاتعلق انسانی وجود کے اس عضر سے بھی ہے۔ پچھان ہی باتوں کا نتیجہ بیشرک خفی ہے۔مومن کے لئے جس کی حقیقت سچ یو چھے تو وسوسہاورخطرہ ہی کی ہوتی ہے۔لیکن ایمان کے اعلیٰ مدارج کا تقاضا یہی ہے کہ اس وسوسہ کے لئے بھی قلب میں گنجائش نہ چھوڑی جائے۔ بالفاظ دیگر شرک خفی میں بھی استقلالی حیثیت خداا وراس کے تھم وارا دہ ہی کو حاصل ہوتی ہے اوراسباب وعلل کا خیال محض ا کی خمنی عاریتی خیال کی حیثیت سے آجاتا ہے۔ برخلاف اس کے اس باغ والے آدمی پرشرک کی جس ذہنیت کوہم مسلط یاتے ہیں' اس میں شرک خفی کے قطعی برعکس ساری کارفر مائیوں کو اسباب ہی کی طرف منسوب کرنے پراصرار کیاجاتا ہے اور خدا کا انکار تونہیں کیاجاتا کیکن دنیا کے کاروبار میں اس کی مشیت واراد ہے کا خیال ہی نہیں آتا' یا آتا ہے تو اس طرح جیسے شرک خفی میں اسباب وعلل کی طرف بھی موحد کا دھیان منتقل ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ شرک کی تمام قسموں میں بداس کی بدترین قتم ہے۔ بیسو چنے کی بات ہے کہ دجالی فتنه ي رسول الله مَا لِيُرْجَ إِنْ حِس سورة كاتعلق بتايا بي خصوصيات كے ساتھ اسى سورة ميں شرك كى اس قتم کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔اس کے سوااور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہاس فتنہ کے ایام میں اس قتم کی مشر کا نہ ذہنیت میں لوگ عام طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں 🗨 ضرورت ہے کہ ہر خض اپنے دل و

ہندوستان کے مسلمانوں میں اس ذہنیت کے ساتھ شروع شروع میں جونمایاں ہوئے ابتدا عام مسلمانوں
کی طرف سے'' نیچری'' کا خطاب ان کو دیا گیا تھا' وجداس کی بیتھی کہ عالم کے سارے کار دبار کو بیلوگ نیچر کی
طرف منسوب کرتے تھے گو خدا کے منکر نہ تھے لیکن کا نناتی کار فرمائیوں میں خدا کی چنداں ضرورت ان کے
نزدیک باتی نبھی' کہتے تھے کہ بیسب مچھتو نیچر کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ مسلمان

د ماغ کا جائزہ لے اور دیکھے کہ شرک کی اس ماڈرن اور عصری شکل سے وہ کتنا متاثر ہے۔ کم از کم ایک موکن کو اس کے سوا اور پچھ سوچنا نہ چاہئے کہ دنیا ہو یا آخرت کسی میں بہترین نتائج اور بہترین انجام کی صانت صرف اس یقین میں پوشیدہ ہے کہ عالم کی ولایت اور کار فر مائی صرف حق تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ محدود خق ہے اور یہی مفاد ومطلب ہے قصہ کے آخری فقرہ کے الفاظ کا کہ:

هُنَالِكَ الْوَ لَا يَهُ لِلَّهِ الْحَقِّ طِهُوَ حَيْرٌ ثَوَابًا وَ حَيْرٌ عُقْبًا۔ ''وہاں معلوم ہوتا ہے کہ تجی ولایت (عالم کی) صرف اللہ ہی کے لئے ہے' بہتر ثواب ('نتجہ کے لحاظ سے بھی) اور بہتر ہے عاقبت (انجام) کے لحاظ سے بھی۔'' حیات و نیا کی دوسری تمثیل:

ندکورہ بالامشر کانہ ذہنیت کے سوااللہ کی یاد سے غافل ہو جانے والے دلوں میں جو دوسری کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ وہی ہے جس کا مشاہدہ غافلوں کی جماعت میں ہم کررہے ہیں بعنی شکم قبر تک کی زندگی کا جومحدود وقفہ ہے۔ اس محدود وقفہ پرساری انسانی توانا ئیاں گردش کرنے لگتی ہیں اور آ دمی کی زندگی جو پیدا ہونے کے بعد در حقیقت ختم نہیں ہوتی اس کے متعلق حدسے زیادہ شک نقط نظر پریہ اصرار اسی غفلت کا خمیازہ ہے جے بخوشی اللہ کے بھولنے والے بھگت رہے

(گزشتہ سے پیوستہ) ان کے اس دعویٰ سے بحر کتے تھے لیکن جرم انکا کیا ہے؟ صاف لفظوں میں جیسا کہ چاہیے خود اعتراض کرنے والوں کے سامنے بھی اس سلیے میں کوئی متعین بات نہ تھی حالانکہ بیشرک کی وہی ماڈرن شکل ہے جس میں خدا کو معطل تھبرا کرغیر خدائی تو توں کے ساتھ عالم کے نظام کو وابستہ سمجھا جاتا ہے۔ یقینا نمک جرائ خیرہ سری گستہ کی شوخ چشی میں بوجا پاٹ والے مشرک نے بھی شرک کی بینی شکل بڑھی ہوئی ہے؟ کیونکہ بوجا پاٹ والے مشرک افعال کی حد تک خدائی کی طرف برفعل کو منسوب کرتے تھے صرف عرادت و دعا میں غیر اللہ کوشر کی مضہراتے تھے قرآن میں بکشرت پرانے مشرکوں کی طرف ربوبیت والی تو حید کاعقیدہ منسوب کیا گیا ہے گویا"ایا لئے نست عین" (تجھ بی سے ہم اعانت طلب کرتے ہیں ) اس پرقائم رہتے ہوئے منسوب کیا گیا ہے گویا"ایا لئے نست عین" (تجھ بی سے ہم اعانت طلب کرتے ہیں ) اس پرقائم رہتے ہوئے سے ساستھانت والی تو حید بھی باقی نہیں ربی ہے۔ نے مشرکوں میں دعا وعبادت وغیرہ کی اہمیت اس لئے باتی میں اس جو اس سے مانگنے کی ضرورت ہی کیا باتی رہی۔ منہیں ربی ہے کہ خدا کو عالم کے کاروبار میں جب دغل ہی نہیں ہے واس سے مانگنے کی ضرورت ہی کیا باتی رہی۔

ہیں۔ شرک کے بعد یہ دوسرا نتیجہ اغفال قلب کا تھا۔ ای کو تھجاتے ہوئے زندگی کے موجودہ عبوری دور الحیوۃ المدنیا کو تر آن نے اس تمثیل سے مجھانا چاہے کہ بارش برتی ہے زمین بربکھر ہے ہوئے دانے بارش کے پانی سے ل کراہلہا اٹھتے ہیں مگر چندہی روز کے بعد خشک گھاس بھوسا بن کراڑ جاتے ہیں اور سارا تما شااسی پرختم ہوجا تا ہے ظاہر ہے کہ آ دمی زندگی کے موجودہ عبوری دور کا بھی یہی حال ہے کچھ مال و دولت بال بیجاس کے اردگر دجمع ہو کر دوسروں کے عبوری دور کا بھی یہی حال ہے کچھ مال و دولت بال بیجاس کے اردگر دجمع ہو کر دوسروں کے لئے اس کی زندگی قابل رشک بنا دیتے ہیں لیکن موت سارے قصے کو درہم برہم کر دیتی ہے فہمائش یہ کی گئ ہے کہ الممال و البنو ن (سر مایداوراولاد) کے قتی طمطراق میں اپنی کدوکاوش اور فہمائش یہ کی گئ ہے کہ الممال و البنو ن (سر مایداوراولاد) کے قتی طمطراق میں اپنی کدوکاوش اور دینا جن والے ہیں اور مستقبل کی ساری روشی ان ہی کے ساتھ وابستہ ہے دینا جن کے نتائج باتی رہنے والے ہیں اور مستقبل کی ساری روشی ان ہی کے ساتھ وابستہ ہے کہاں تک عقل کا تقاضا ہو سکتا ہے؟ بارش والی تمثیل کے آخر میں خاص طور پر قابل توجہ اس کے یہاں تک عقل کا تقاضا ہو سکتا ہے؟ بارش والی تمثیل کے آخر میں خاص طور پر قابل توجہ اس کے یہاں تک عقل کا تقاضا ہو سکتا ہے؟ بارش والی تمثیل کے آخر میں خاص طور پر قابل توجہ اس کے یہاں تک عقل کا تقاضا ہو سکتا ہے؟ بارش والی تمثیل کے آخر میں خاص طور پر قابل توجہ اس کے یہنے کری الفاظ ہیں:

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ـ

''اور ہے اللہ ہر بات پر قادر''

بظاہراس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ خشک دانے زمین پر بھرے ہوتے ہیں کیان تم دیھر ہے ہوکہ پانی برسا کرقدرت ان ہی خشک دانوں کو ہرا بھرا کر کے نمایاں کرتی رہتی ہے اور پھر خشک کر ویتی ہے۔ جس قدرت کے اس ممل کو مسلس آ دمی دیکھار ہتا ہے۔ اس قدرت کے متعلق اس بد گمانی میں مبتلا رہنے کی کوئی وجہ ہو عتی ہے کہ موت کے بعد پھر زندگی کو دوبارہ وہی قدرت نمایاں نہیں کر عتی ؟ آخر زندگی کوشکم مادر وشکم قبر ہی کے وقفے تک محدود قرار دینے پر اصرار کرنے والے اپناس تنگ نقط نظر کی تھے جس کے قدرت کے متعلق کس مشاہدے کو پیش کر سکتے ہیں۔خصوصا جب اس کی مخالفانہ شہادتوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔

بہر حال جن لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ مرکزتم فنانہیں ہوتے مگر وہ یہی کہتے جاتے ہیں کہ ہم تو فنا ہی ہوکر رہیں گے'ان کو تسلی دی جاتی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا آ دمی بہر حال باقی رہتا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم معدوم اور نیست و نا بود ہو جائیں گے ان ہی کوقر آن نے آ گے مطلع کیا ہے کہ اپنی مرضی سے بیدا ہونے والے جس طرح بیدا نہیں ہوتے اس طرح اپنی خواہش کے مطابق کوئی اپنے آپ کو فانی و معدوم کرنے ہیں بھی کامیاب نہیں ہوسکتا بلکہ جو کچھ زندگی کے موجودہ دور میں اس نے کیا ہے اس کے نتائج آئندہ زندگی کی شکل میں اس کے سامنے اس وقت آئیں گے جب عالم کا موجودہ نظام پلٹ دیا جائے گا۔ جو چیزیں اس وقت ساکن ہیں وہ اس انقلا بی دور میں متحرک ہوجائے گی اور جو اندر ہے وہ باہر ہو کر سامنے آجائے گا اور اس وقت دکھنے والے دیکھنیں گے کہ ان کے سارے کر توت چھوٹے ہوں یا ہزے جو بظاہر ناپید ہو چکے تھے ایک ایک کرے ان کے آئے کھڑے ہیں اور ہے بنیاد وہم جن لوگوں نے تر اش لیا تھا کہ موت سارے تھو ل وہم اور فقط ایک نفیاتی دھو کہ موت سارے تھو ل وہم اور فقط ایک نفیاتی دھو کہ موت سارے تھو ل کوئی کی ذمہ دار یوں سے گریز کا ایک خود ساختہ زیر دستی کا حیلہ تھا۔

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوْ حَاضِرًا۔

''اور پاکیں گے جو کچھانہوں نے کیا تھاسبان کےسامنے حاضر ہے''

کے الفاظ میں اس واقعہ کی اطلاع دیتے ہوئے قر آن نے اس سے بھی مطمئن کر دیا ہے کہ قدر تی نتائج عمل کرنے والوں کے سامنے جب آئیں گے تو وہ قدرتی نتائج ہی ہوں گے کی و بیشی کی جن میں گنجائش ہی نہیں ہوتی۔

#### آ دم علیہ السلام وشیطان کا قصہ اور اس کے نئے اجزاء:

''اور نظم کرے گا تیرا پروردگارکسی پر'' کے طبعی قانون کا ذکر کر کے اس سورہ میں بھی آ دم اور شیطان کے قصے کا اعادہ کرتے ہوئے جیسا کہ قرآن کا قاعدہ ہے اس خاص مقام کی مناسبت ہے اس قصے کے متعلق چند نئے اجزا کا تذکرہ کیا گیا جنہیں سورہ کہف کے سوا اور ہم کہیں نہیں پاتے طالانکہ اس قصہ کو جیسا کہ معلوم ہے مختلف سورتوں میں اجزاء کی کمی و بیشی کے ساتھ قرآن میں بار بارد ہرایا گیا ہے جہاں تک میرا خیال ہے قصہ کے یہی جدید عناصر جنہیں ہم یہاں پاتے میں بار بارد ہرایا گیا ہے جہاں تک میرا خیال ہے قصہ کے یہی جدید عناصر جنہیں ہم یہاں پاتے ہیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں اور ان ہی پرغور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس موقع پر اس قصہ کا اعادہ کیوں کیا گیا ہے۔

آ دم اورشیطان کا قصدتو مشہور ہی ہے یعنی فرشتوں کو جب آ دم کوسجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو شیطان اکڑ گیا اور سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا۔ بیہ حصہ قصہ کا تو یہاں بھی موجود ہے لیکن جدیدعناصر جن کا اضافہ یہاں کیا گیا ہے میرے خیال کے مطابق وہ یہ ہیں۔

ا - شیطان "جن" کے طبقہ سے علق رکھا تھا ایعن "کان من الحن" کا جومفاد ہے۔

۲۔ شیطان تہانہیں ہے بلکہ اس کی ذریت (نسل یابال یے) بھی ہیں۔

قصے کے ان دونوں نئے اجزا کی طرف مفسرین کا ذہن بھی منتقل ہوا ہے اور بڑی طویل طویل دوراز کار **و** داستانوں میں لوگ مشغول ہو گئے کیکن ان دونوں سے بھی زیادہ توجہ کی مستح اجہاں تک میرا اندازہ ہے تیسری نئی بات جو یہاں پائی جاتی ہے اس کی طرف لوگوں کا دھیان شاید نہیں گیا۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر آ دم و شیطان کے قصے میں آ دم کے مقابلے میں شیطان کی آ ژونی کے ذکر کا پہلو غالب ہے مصرت آ دم کی تحقیر اورا پئی برتری و بلندی پراس نے اس موقع پر جوزوردیا تھا زیاہ تر اس کو قر آن میں نمایاں کیا گیا ہے لیکن اس سورہ میں بجائے اس کے سجدے کے حکم کے بعد:

فَفَسَقَ عَنْ آمُرٍ رَبِّهِ \_

''پي خدا کي بات کو پهاڙ کر شيطان نگل بھا گا۔''

کے الفاظ میں صرف شیطان کے طرز عمل کی تعبیر کی گئی ہے جس کا حاصل بظاہر یہی سمجھ میں
آتا ہے کہ اپنے خالق کے حکم سے سرتا بی کے جرم کا شیطان نے جوار تکاب کیا تھا اور خدا کی بات
سے لا پروائی اختیار کرتے ہوئے اپنے خود تراشیدہ خیالات اور اپنی رائے پر اسے اصرار تھا
شیطان کے جرم کے اسی پہلو کی طرف اس خاص موقع پر قرآن خصوصیت کے ساتھ توجہ دلانا
جا ہتا ہے۔

<sup>•</sup> انتہایہ ہے کہ ذریت اورنسل کے سلسلے میں شیطان کی دلہن تک کی جبٹولوگ کرنے لگے امام معلی جن کے مزاج میں ظرافت تقی صحابہ کے دیکھنے والوں میں ہیں ان کا لطیفہ مشہور ہے۔ کسی نے شیطان کی عروی (دلہن) کا نام پوچھا تو بولے اس بارات میں فقیر شریک نہ تھا کہ نکاح کے وقت نام سننے کا موقع ملتا۔ بعضوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ اپنی دلہن شیطان نے خودا پنے آپ کو بنایا اوراسی ذریعہ سے اس کی اولا دبیدا ہوئی۔

ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابغور سیجئے ان امور پر جواس قصہ کے بعداس سورہ میں پائے جاتے ہیں۔

#### شرك براه غفلت:

واقعہ یہ ہے کہاللہ کی یاد سے غافل بن جانے کے بعد شرک کی نئی بیاری میں مبتلا ہونے کے ساتھا پنی ساری کوششوں کو مادروشکم قبر کی درمیانی وقفہ والی زندگی ہی میں کھیا دینے کے اصول پر آج جواصرار کررہے ہیں ان کی اطاعت ہے اہل ایمان کو قرآن نے جومنع کیا ہے بظاہراس قصہ ہے اسی ممانعت کے وجوہ واسباب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے'ایمان والوں اورمسلمانوں میں ان غافلوں کی ریس کی جوہوک اٹھتی ہے اس کی بنیاد ظاہر ہے کہ اس کے سوااور کیا ہو عتی ہے کہ غافلوں کا بیگروہ بھی نظر آتا ہے کہ آ دمیوں ہی کا گروہ ہے۔ آ دمی کودیکھ کراس کے رنگ کوا گر آ دمی اختیار کرے تو ہم جنسی کا بیقدرتی تقاضا ہے لیکن ہم جنسی کے لئے صرف ظاہری شکل و صورت کا اشتراک کیا کافی ہے؟ آ دم وشیطان کے قصے کے امتیازی اجزاء جن کاخصوصیت کے ساتھ یہاں ذکرکیا گیا ہےان ہے ہمیں بیسبق ملتاہے کہ شیطان جو''جن' کے طبقہ سے تعلق رکھتا تھالیکن معلوم ہوتا ہے کہ باو جود جن ہونے کے صفاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ملائکہ (فرشتوں) میں شریک ہو گیا تھا اس لئے اس حکم میں جوفرشتوں کو دیا گیا تھا وہ بھی شریک تھا' گمراس کے بعد اینے ملکی صفات وخصوصیات کو کھو بیٹھا اور خالق تعالی کے علم کے مقابلہ میں اپنی خود تر اشیدہ رائے اور بافیدہ خیالات کا تابع بن گیا ہے اور جیسے صفاتی تبدیلیوں نے شیطان کو ملا کلہ کی جماعت میں شریک کردیا تھا اس طرح بہت سے آدم زاد ہوشکا وصورۃ آدم زادمعلوم ہوتے ہیں کیکن انہوں نے بھی خدا کی باتوں کو بے وزن تھبراتے ہوئے اپنی سو چی ہوئی باتوں سے علم و عمل کا نظام قائم کیا' ظاہر ہے کہ ذاتا آ دم کی اولا د ہونے کے باوجود صفاتا وہ شیطان ہی کی ذریت اورنسل میں داخل ہو جاتے ہیں' جیسے جنی شیطان صفات ہی کی وجہ سے پچھودن کے لئے ملائکہ میں شریک ہو گیا تھا۔

اور ریجھی سبق اس سے ملتا ہے کہ کا کنات کی ابتداء انتہا انسانی وجود کے مدعا وغیرہ سوالات

کے جواب کی تعلیم خود خالق کا کنات کی طرف سے ہمیں حضرات رسل وانبیاء علیہم السلام کے ذریعہ جو ملی ہے اوراس کی بنیاد پر جس عملی زندگی کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے اس کی بے وقعتی کرتے ہوئے جب اللہ کی یا دسے ان غافل قلوب کے تصورات و خیالات کے وزن کوہم محسوس کرنے ہوئے جب اللہ کی یا وہوا کہ شیطان اور شیطان کی ذریت وسل جوصور تاوشکلا آ دمی معلوم ہوتے ہیں ان ہی کی ولایت اور گرانی کوہم تجول کررہے ہیں۔

فرمایا گیا کہ جو دشن ہیں محض صورت وشکل کے اشتراک کی وجہ سے ان ہی کوتم دوست بنا رہے ہواور جوتمہارا خالق و مالک رزاق ورب ہے اس کی باتوں کو بے وقعت کھہرار ہے ہو۔ بنسّ لِلظّٰلِمِیْنَ بَدَلاً۔

''(فطرت کے نثان زدہ حدود سے مٹنے والے) ظالموں نے کتنا برابدل اختیار کیا ہے۔''

کے الفاظ میں اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آگے سمجھایا گیا ہے اور کتنی واضح صاف معقول منطقی بات ان کے آگے رکھی گئی ہے کہ خالتی کا نئات کی باتوں کے مقابلہ میں ان صفاتی شیطانوں اور صوری انسانوں کی باتوں کے متعلق اپنے اندر غیر معمولی کشش اور وزن جوتم محسوس کررہے ہو آخراس کی بنیاد کیا ہے؟ جوفل فیہ یہ بھھارتے ہیں اور جس فل فیہ کی بنیاد پر عملی زندگی کا نظام انہوں نے قائم کیا ہے کیا اس فل فیہ کی بنیاد کسی علم پر قائم ہے فر مایا:

مَآ اَشْهَدُتُهُمُ خَلْقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ۔

'' میں نے ان کواس وقت اپنے سامنے بلا کر کھڑ انہیں کرلیا تھا جب آسانوں اور زمین کی آ فرینش ہور ہی تھی۔''

ظاہر ہے کہ اس وقت ان کا کیا' ان کے آباء واجداد کا بھی پنۃ نہ تھا' خود آدم پیدا نہ ہوئے تھے۔ پھر جو کہتے ہیں کہ عالم کی ابتداء یوں ہوئی' پہلے بیہوا' وغیرہ وغیرہ بجز لحافیات 📭 کے وہ اور بھی کچھ ہے؟

کافیات میری ذاتی اصطلاح ہے مطلب ہے ہے کہ کائنات کی ابتداء وانتہاء وغیرہ جیسے امور جوقطیتی ھور پر انسانی حواس کی گرفت ہے خارج میں ان ہی کے متعلق بجائے اعتراف جہل کے (بقید آئندہ صفحہ پر)

اسی طرح عالم کے کاروبار سے حق تعالیٰ کو بے تعلق تھہراتے ہوئے جو یہ مدی ہیں کہاس سارے کاروبار کی باگ ہمارے قبضہ افتد ارمیں ہے اور قدرت ان ہی کے بل بوتے پر دنیا کو چلا رہی ہے اطلاع دی گئی ہے کہ جو صرف یہی نہیں کہ بذات خود گراہ ہیں بلکہ شیطان کی زینت بن کر دوسری قوموں کوسیدھی راہ سے بھٹکا کر گمراہ کررہے ہیں ان ہی کو خدا کیا اپنا مدد گار اور قوت بازوبنا سکتا ہے؟

مَاكُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا۔

''اورگمراه کرنے والوں کو میں نہیں ہوں قوت باز و بنانے والا''

کا کھلا ہوا مطلب یہی ہوسکتا ہے اور اس لئے کہ اس موقع پر اس ماڈرن شرک کا ذکر اوپر سے ہوتا چلا آ رہا ہے بیہ خیال گزرتا ہے کہ آ گے جو بیفر مایا گیا ہے کہ ایک دن وہ بھی ہوگا جب ان سے کہا جائے گا کہ کا مُناتی کا دفر مائیوں میں جن لوگوں کومیر اساجھی اور شریکتم لوگ اپنے خیال میں طہراتے تھے انہیں پکارو مگر ان کی طرف سے کوئی جواب بکارنے والوں کونہیں ملے گا۔اعلان کیا گیا ہے کہ اس دن موبق (ہلاکت کی وادی) کواپنے اور شرکاء کے درمیان پائیں گے۔

### خداکے بجائے موجدین کی اہمیت؛

ظاہر ہے کہ پوجا پاٹ والے شرک کے قدیم دقیانوی طریقہ میں جیسے بعض نادیدہ وہمی ہستیوں یا فرشتوں جنوں بھوتوں یا مرے ہوئے انسانوں کی روحوں وغیرہ کو مختلف ناموں سے موسوم کر کے عبادت ودعا 'نذ رومنت جیسی باتوں میں خدا کا شریک شہرایا جاتا تھایا اب بھی شہرایا جاتا تھایا اب بھی شہرایا جاتا ہے ای طرح دنیا کے کاروباز میں خدائی کارفر مائیوں سے زیادہ اہمیت نیچر والے جدید ماڈرن شرک میں ان ہی لوگوں کو جو حاصل ہو جاتی ہے جوقد رتی قوانین کاعلم حاصل کر کے نئے اختر اعات اور جدید ایجادات واکتثافات کو پیش کررہے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ انسان سے باہر جو پچھ ہے سب پچھ خدا کا ہے اور عقل وخر ذ حکمت و دانش کا ساراسر مایہ جوآ دمی کے اندر ہے باہر جو پچھ ہے سب پچھ خدا کا ہے اور عقل وخر ذ حکمت و دانش کا ساراسر مایہ جوآ دمی کے اندر ہے راگز شتہ سے بیوست ) محض شاعرانہ تمثیلوں کے سہارے کی قتم کا فیصلہ ایسی بات ہے کہ منہ پر لحاف ڈال کر

آ دی پڑجائے اور وہ وسوسہ جود ماغ میں آتا جائے ای کوواقع تھمرالیا جائے۔مابعدالطبعیات کے اکثر مسائل کی

نوعیت یمی ہے ای لئے ان مسائل کا نام ہی میں نے لحافیات رکھ دیا ہے۔ ۱۲

جس کی مدد سے نت نئی ایجادیں اور حمرت انگیز مصنوعات دنیا میں پیش ہور ہے ہیں آ دمی کے اندر کا بیسر مایی بھی اس کا بخشا ہوا اور پیدا کیا ہوا ہے جوآ دمی کا پیدا کرنے والا ہے گر بایں ہمہ بیہ دیکھا جارہا ہے کہ خداجس کا سب کچھ ہےان ہی ایجادوں کے متعلق اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن جن کا کچھے نہ تھا ان ہی کے چرچوں سے دنیا گونج رہی ہے جس کا یانی تھا' آ گے تھی' آ گ پریانی جب چڑھادیا جائے تو وہ اسٹیم ( بخار ) بن جائے گا جس نے پیخاصیت ان چیزوں میں ودیعت فرمائی ہے اس کوسب بھولے ہوئے ہیں اور آب و آتش کے باہمی تعلق ہے اسٹیم کی جوطافت پیدا ہوتی ہے قدرت کے اس قانون کو جان کر انجن کے پیش کرنے والے اسٹیفنسن کے ذکر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زبان بھی نہیں تھکے گی اور ایک اسٹیفنسن ہی کیا آج اڈیسن مارکونی جیسے موجدین اور نیوٹن آنسٹائن جیسے اکتثافیوں سنے افکار سے تصورات پیش کرنے والوں کا قلوب پر جووزن پڑا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے شایدیہ دعویٰ واقعہ کا اظہار ہوگا • کہ خدانہیں تو خدا کے شریک غالب سے ان کا مرتبکسی طرح کسی حیثیت سے جدید مشرکوں کے قلوب میں کمنہیں ہے اور جیسے لات ومنات' عزی وہمل شرک کے نظام قدیم کے شرکاء تھے نیچر والے شرک جدید میں بجنسہ یہی مقام آج ایجاد واختر اع بتحقیق واکتثاف کے ان سرحیلوں کا ہےاسی موقع پر قرآن میں۔

وَرَا الْمُجُومُونَ النَّارَ فَظَنُّوْآ آنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا۔
"اورد يكھا مجر بين نے آ گ كوتب خيال كرنے كك كداب تواس آ گ بيس ان كو (بهر حال) گرنا ہى ہے اور (نيخے كے لئے) اس سے بازگشت كى كوئى صورت وہ نہ يا كيں كے۔"

کا ایک نظارہ جو پیش کیا ہے خدا ہی جانتا ہے کہ پرانے جابلی شرک کرنے والے شرکاء اور مشرکین کے سامنے زندگی کی کس منزل میں بیتماشا بے نقاب ہوگا کی تعلیم یا فقہ مشرکوں کے شرکاء کے لحاظ سے تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے سامنے شاید بیصورت ہو چکی ہے 'پہلی جنگ عظیم کے بعد شرک جدید کے علاقوں میں بہی ویکھا جارہا ہے کہ تا ہوا تو ڑایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبتوں ایک آفت کے بعد دوسری آفتوں کا لامحدود سلسلہ ہے جو شروع ہونے کے بعد

ختم کرنے کی انتہائی کوشٹوں کے باوجود بجائے ختم ہونے کے آگے ہی بڑھ رہا ہے جوجہنم کھڑک آتھی ہے بجائے بجھنے کے اپنی شدت میں تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے پار نے والے شرک جدید کے ان ہی شرکاء کو پکار ہے ہیں 'چلا رہے ہیں کہ اپنی عقل وسیاست و دور اند کی اور دقیقہ شخی پالیسی' ڈپلومیسی کے سلیقوں سے کام لؤ الجھے ہوئے قصوں کو سلجھاؤ کیکن وہ بچارے ان کی کیا مدد کریں گے؟ حال جب یہ ہے کہ چھوٹے شرکاء تو خیر چھوٹے ہی ہیں' انسائن جیسے امام الائمہ کی پوزیشن والے بھی بلی سے بھا گے ہوئے چوہے کی طرح ایک بل سے کال کر دوسرے بلوں کی تلاش میں آج سرگرداں ہیں اور تیرہ سوسال پہلے جو بات سنائی جا رہی تھی وہی دیکھی جا رہی ہے کہ پکارنے والے اور جنہیں پکارا جا رہا ہے دونوں اپنے آپ کوموبت (ہلاکت کی کھائی ) کے کنارے کھڑ اپار ہے ہیں اور تعزیبا یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ تابی اور بربادی کی جہنم ان کی نگا ہوں کے سامنے آپکی ہے اب اس سے مصرف اور بازگشت کی کوئی امکائی صورت باقی نہیں رہی ہے۔

اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جدل لیعن تخن بانی • یا تخن پروری کی عادت اپنے جذبات اور اپنے من مانے خیالات کے مطابق آ دمی میں جو پائی جاتی ہے اور تعلیم بات بنانے کے اس سلیقہ میں اور چار چاندلگادیتی ہے اس عادت بدکا حوالہ دیتے ہوئے شرک جدید کے ان قصول کے بعد معالیہ جوفر مایا گیا ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ اكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً -

"اور گردش دیئے ہیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر نمونے سے اور تھا الانسان جدل میں بہت بڑھا ہوا۔"

اس میں کل مثل یعنی'' ہرنمونے'' کا جولفظ ہے' طاہر ہے کہان ہی نمونوں سے اس کا تعلق ہونا چاہئے جس کا دین اور مذہب سے رشتہ ہو' پھر مذہب اور دین کے متعلق آج کوئی جدید نقطہ

اٹل لغت نے لکھا ہے کہ دراصل ری باشنے کو کہتے ہیں ای ابتدائی معنی کے لحاط ہے " بحن بانی 'جدل کی ایک اچھی تعبیر معلوم ہوئی۔
 ایک اچھی تعبیر معلوم ہوئی۔

نظر اور طریقة فکراگر پیدا ہوا ہے اور قرآن میں ہم اس کے متعلق اشارات پاتے ہیں تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے بلکہ اتنا عظیم انقلا بی طریقة فکر جس کا تجربہ شرک کی موجودہ عصری ذہنیت کرا رہی ہے اس سے خاموشی یہی بات ہدا المقسر آن یعنی اس آخری آسانی کتاب کے لئے جس کے بعد کوئی کتاب اتر نے والی نہی محل جرت ہو سے تھی کچھییں صرف ۔ "ماشاء الملہ لاقو ق کے بعد کوئی کتاب اتر نے والی نہی محل جرت ہو سو کتی تھی کچھییں صرف ۔ "ماشاء الملہ لاقو ق الا بالملہ "کے چند لفظی فقر سے میں آفاق وانفس (آدی کے باہراور آدی کے اندر) کے متعلق جتنی استوار و محکم منطق تعییر میں حقیقت واشکاف کی گئی ہے کیا اس کے بعد اس تعلیمی شرک کا کوئی رگ وریشہ باقی رہ سکتا ہے؟ اس لئے سوال ہوتا ہے کہ قرآن اور قرآن کے ان سکینت آفرین ایمان افروز بیا نوں کی روشنی میں گوقد یم شرک کی دیواریں اس میں شک نہیں کہ خود کو مانے والوں کے اندر بھی ہل چکی ہیں لیکن جدید شرک کے بازار کی رونق اگر بڑھ نہیں رہی ہوتا کم بھی والوں کے اندر بھی ہل چکی ہیں لیکن جدید شرک کے بازار کی رونق اگر بڑھ نہیں رہی ہوتا کم بھی نہیں ہوئی ہے اور سردست اس کمی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔

پھراس کا انجام آخر کیا ہوگا؟ قرآنی ہدایت کی تیز وتندروشیٰ کے ہوتے ہوئے بھی دنیا اندھیرے میں ٹا کمٹ ٹو کیاں کیوں ماررہی ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ پہلے بھی دیکھا گیا ہے اوراب بھی دیکھا جارہا ہے کہ تن کے مقابلہ میں جدلی منہ زور یوں سے کام لینے والے بالآخر تسخراوراستہزاء ریحو مااتر آتے ہیں اوراستہزاء وتمسخر کا قدر تایہ نفسیاتی اثر ہے کہ حقائق و واقعات پر سنجیدگی کے ساتھ خور وفکر کے سلقہ سے ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ جو تصفھوں اور قبقہوں میں باتوں کے ساتھ خور وفکر کے سلقہ سے ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ جو تصفھوں اور قبقہوں میں باتوں کے ساتھ خور وفکر کے سلقہ سے ایسے ہوئے وہ نہیں سنتے اور آئھوں کے باوجود انہیں کے خریبیں سوجھتا۔ ای موقع پر یہا طلاع دیتے ہوئے۔

وَاتَّخَذُوْا اللِّي وَمَا ٱنَّذِرُوا هُزُوا \_

''انہوں نے میری آیتوں کواور جن باتوں سےان کو چونکا دیا گیا (سب کو) مذاق اور متسخر بنالیا۔

تغافل كانتيجه

ان منخروں کے ظلم اور خدا کی باتوں سے ان کی لا پروائیوں کا تذکرہ کرکے یہ جوقر آن میں

فرمایا گیاہے:

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْا وَ فِي اَذَانِهِمْ وَ قُرَّا۔ '' قرآن کووہ سمجیس (اس معاملہ میں) ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹٹھونس دی ہے''

بظاہرانسانی نفسیات کے اس باطنی مہلک عارضہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بجب مرض ہے قاعدہ ہے کہ استہزائی خفقان کا دورہ جب کسی پر پڑتا ہے تو قلم اور زبان دونوں سے اس دورے کے ایام میں دیکھاجاتا ہے کہ چہتے ہوئے چست فقرے بے ساختہ نکل رہے ہیں اپنی طباعی اور غیر معمولی ذہانت کے دھوکے میں غریب منخرہ اس کی وجہ سے خود بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور خام کاروں کی طرف سے دادوں کا سیلا ب جب امنڈتا ہے تو دوسروں کو بھی وہ وقت کا مجہد نظر آتا کے اور خود اپنے متعلق بھی بیچارہ اسی فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیتجاً اس باطنی اور نفسیاتی سزاکی زنجیریں کستی ہی چلی جاتی ہیں وہ سجھتا ہے کہ میں کھل رہا ہوں حالانکہ اور زیادہ بندھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک وہنی کیفیت ہے۔ '' قبول حق'' کی گنجائش ان حالات میں تقریباً سلب ہو جاتی ہے دیور عالی بایں الفاظ فر مایا گیا جاتی ہے اور علاج کی کوئی صورت اس کے سواباتی نہیں رہتی جس کا ذکر یہاں بایں الفاظ فر مایا گیا

قدرتی گرفت کی دوشکلیں:

اَنُ يَّاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ۞ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً\_

'' يركه بهلوں كاطريقدان كے سامنے آئے يا قسط وارعذاب ان كے آگے آئے۔''

قدرتی مواخذہ کی متعقل شکلوں کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے سے الاولیت (پہلوں کا طریقہ) اس کا مطلب وہی ہے جو عام مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے گزشتہ مایوں العلاج اقوام اورامتوں کا کلی صفایا کر دیا گیا۔اولین کی تاریخی سنت کے نمونوں کی بکٹرت مثالیں

سنة الاولين هو عذاب الاستيصال "اوياتيهم العذاب قبلا" بضم القاف والباء جميعاً وهو جمع قبيل بمعنى ضروب من العذاب تتواصل" امام رازى في ذكورة بالاالفاظ مين تغيرى به اور راغب في مفردات مين " قبلا" كى يهى شرح كى بهد.

خود قرآن میں موجود ہیں اور دوسری شکل اس اجھائی مواخذہ کی ہے کہ بتدرتے مختلف مصائب وآلام کی ایک قبط کے بعد دوسری قبط کا نشانہ ان کو بنالیا جاتا ہے تاایں کہ بالآخر نیست و نابوود ہو کراس قتم کی مجرم قومیں شاید ہمارے زمانے کے دجالی فتنہ اور ان کی پیدا کی ہوئی طغیانیوں کے ساتھ مواخذہ کی دوسری صورت کا ظہور شروع ہو چکا ہے اور جب شروع ہوا ہے تو بہر حال انجام تک پہنچ ہی کررہے گا۔

اور کچ پو چھئے تو ارحم الراحمین کی رحمت عامہ اور اس کی صفت عفوریت کے تقاضوں کے بیہ کرشے ہیں کہ گرفت میں قدرت کی طرف ہے بجائے عجلت کے تاخیر وتمہیل سے کام لیا جار ہا ہے اور میراکوئی ذاتی احساس یا صوفیانہ حسن ظن ہی نہیں ہے بلکہ:

وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُداى فَلَنْ يَهْتَدُوْ آ إِذًا ابَدًا.

''اوراب اگرتوان کو''الهدی'' کی طرف بلائے گا بھی تو وہ بھی راہ پڑ ہیں لگ سکتے۔''

کی فیصلہ کن اطلاع کے ساتھ قرآن ہی میں پیفر مانے کے بعد:

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُوالرَّحْمَةِ طَلُو يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَذَابَ.

''اور تیرا بہت بڑا بخشنے والا رب رحمت والا ہے جو کچھانہوں نے کیا اگر ان کواس پر کپڑ لے تو عذاب کوان پرفوراً لے آئے۔''

بیاعلان کیا گیاہے:

بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَتَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا.

"بلکہ (ان کی گرفت کے لئے) ایک خاص وقت کا وعدہ ہے ہرگز نہ پائیں گے اس سے کوئی پناہ کی جگد۔"

ظاہر ہے کہ جن کے متعلق قطعی فیصلہ کی صورت میں حق تعالیٰ کی طرف سے بیاطلاع دی گئ ہو کہ وہ راہ پڑئیں لگ سکتے اور ہدایت نہیں پاسکتے' ان ہی کے متعلق بید خیال کہ تو بہ واستغفار کی مخباکش پیدا کرنے کے لئے ان کو ڈھیل دی جارہی ہے کسی طرح صحیح نہیں ہوسکتا بلکہ گرفت میں عدم بچیل حق تعالیٰ کی اس رحمت عامہ کا تقاضا ہے جس سے کوئی محروم نہیں ہے اور اس کی اسی رحمت واسعہ کا یہ نتیجہ ہے کہ غفوریت بعنی گناہوں کے نتائج کو دبا دینے کی الہی صفت سے ان کو بھی مستفید ہونے کا موقع عطا کیا جاتا ہے جن کوتو بداور بازگشت کی تو فیق بھی میسر نہ آئے گ۔
لیکن خدا کی غفوریت ان کی شرارتوں اور نا فر مانیوں کے نتائج کو کب تک اور زندگی کی کن کن من منزلوں میں دبائے رکھے گی۔اس کا صحیح علم تو خدا ہی کے پاس ہے باایں ہمہ بیتو نہیں ہوسکتا کہ نیک کاروں اور بدکاروں مجرمین وغیر مجرمین دونوں کو برابر کر دیا جائے۔اس لئے بہر حال خدا کے انصاف اور عدل کے تقاض ہی پورے ہوں گے اور وہی مصوعد (وعدہ کا وقت ومقام کے انصاف اور عدل کی تقاض ہی پورے ہوں گے اور وہی مصوعد (وعدہ کا وقت ومقام کا فرمانوں اور باغیوں کے انجام سے جدا قطعاً جدا ہو گیا جو پچھا کی کے سامنے آگیا وہ اس کے تقطعاً مختلف تھا'جس سے دوسرے طبقہ کورودرر وہونا پڑا۔اس کے بعد چونکہ:

وَيِلْكَ الْقُراى اَهْلَكُناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا۔

''اوریہ بستیاں تباہ کر دیا جنہیں ہم نے جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کی تباہی کے لئے بھی موعد (وعدہ کا خاص زمانہ) ہم نے مقرر کیا تھا۔''

کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں جن سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ موعد اور وعدے کا تعلق ہرایک شخص کی انفرادی زندگی سے ہے بینی مطلب ہے ہے کہ ہرایک کے سامنے اپنی انفرادی زندگی کے نتائج سبر حال آکر ہیں گے اور ان نتائج سے فی کرنگل بھا گئے ہیں''مؤل''یا جائے پناہ کی تلاش کرنے میں کوئی کا میاب نہیں ہوسکتا۔ ظاہر ہے کہ انفرادی زندگی کے ان نتائج کے ظہور کا حقیقی مقام مستقل دوا می زندگی کی وہ منزل ہے جس میں موجودہ عبوری گزشتنی وگز اشتنی دور کے بعد آدم کی اولادداخل ہوگی۔

#### . ایک گخت عذاب:

لیکن قوموں کے اجتماعی جرائم کے متعلق کچھ دیر پہلے آپ س بچکے کہ قر آن مجید میں مواخذہ اور گرفت کی دوشکلیں بتائی گئی ہیں۔ یعنی سنہ الاولیس (اگلوں کا طریقہ) جس کا مطلب جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے یہ ہے کہ اچا تک ان پرالیا عذاب آ جا تا ہے جس کے بعداس قوم کا کلی

صفایا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہو جاتا ہے عرض کر چکا ہوں کہ اولین (اگلوں) کی اس سنت (طریقہ) کے تاریخی نمونوں اور مثالوں کے ذکر سے قر آن معمور ہے قوم نوح' عاد' ثمودُ ایکہ وغیره وغیره کی گرفت قدرت کی طرف سے اسی رنگ میں ہوئی اور اجتماعی مواخذه کی دوسری شکل وه ہے جے "او یاتیهم العداب قبلا" (یا آئے عذاب ان پرقط وارتھوڑ اتھوڑ اکر کے ) کے الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ جس فتنے سے سورہ کہف کا تعلق ہے میں نے کہا تھا کہ اس فتنہ کی طغیانیوں کے مقابلہ میں مواخذہ اور گرفت کی ای دوسری شکل کی ابتداء بظاہر ہو چکی ہے اور پید دوسرا فقرہ جس میں ظالم قوتوں کی تباہ شدہ آبادیوں کی طرف اشارہ کر کے قرآن نے جس ''مہلک''یعنی پیش آنے والے ہلاکت خیزیوں کی دھمکی دی ہے اوراطلاع دی ہے کہ اس کا بھی ایک موعد (وعید کا وقت) مقرر ہے۔اس کا تعلق اخروی زندگی والے مواخذے کے مقابلہ میں اجھا تی زندگی کی اس گرفت اورمواخذے سے ہے جس کا ظہور زمین کے اس کرہ پر ہونے والا ہے۔ آخر میں یو چھتا ہوں کہ ظالموں کی جن بربادشدہ اجڑی ہوئی بستیوں کی طرف عبرت عاصل کرنے کے لئے قرآن نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ یہ بستیاں جب زمین کے اس خاکی کرہ پر برباد ہوئیں تو اس فقرے میں جس' مہلک' یا ہلاکت خیزیوں کی خبر دی گئی ہے اس کے متعلق اس کے سوااور کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ بیرحاد شبھی خاک دان ارضی پر ہی پیش آئے گا۔

#### قبط وارعذاب:

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بجائے سنة الاولین کے قبلا (قبط وار) ہی کی شکل میں مہلک کی بیوعید پوری ہوگی اور عذاب کی جن قسطوں کا آغاز ہو چکا ہے بہر حال وہ انجام تک پہنچ کر ہی رہے گا اور کون کہ سکتا ہے کہ اس سور ہ کہف کی ابتدائی آیات میں جس من لدنی عذاب شدید کی دہتے ہوئے خبر دی گئے ہے کہ ماعلی الارض زمین پر جو پچھ ہے سب کو میں صعید جو ز رچینل اجاز میدان) بنا دینے والا ہوں ان ابتدائی باتوں کا سور ہ کے آخری اجز اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔

یقینا جو کچھاب تک دکھایا جاچکا ہے۔قرآنی پیشینگوئیوں کے بچھنے اور سمجھانے کیلئے وہی کافی ہے۔

بابششم

# موسى وخضر عَيْهًا " ذ والقرنين اوريا جوج و ماجوج

(١) قصه موسىٰ وخضر عليهام:

اب ہمارےسامنے کیے بعد دیگرے سورہ کہف کے وہ دونوں قصے آتے ہیں جن میں ایک قصہ موک وخصر علیماالسلام کے عنوان سے مشہور ہے اور دوسرا قصہ ذوالقرنین نامی عہد ماضی کے کسی حکمران کا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہی دونوں قصے کیا سارے قرآنی فقص اس آخری آسانی کتاب میں پائے جاتے ہیں' ان سے العیاذ باللہ محض داستان سرائی یا قصہ خوانی نہ مقصود ہے اور نہ بھی ایساسم جھا گیا ہے۔ پہلے بھی مانا گیا ہے اور آج تک یہی مانا جاتا ہے کدان قصوں کے پیرا یہ میں پڑھنے والوں کو اسرار و حکم کے اسباق' عبرت و بصیرت کے درس پڑھائے گئے ہیں' گویا حدیث دیگراں کے اسرار و حکم کے اسبان' عبرار'' کو فاش کیا گیا ہے۔ اس مسلمہ نقط نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنا کہاس میں' دلبری کے اسرار'' کو فاش کیا گیا ہے۔ اس مسلمہ نقط نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہئے کہ جس خاص مقام و کل پر ان قصوں کو ہم پاتے ہیں اس کے لحاظ سے کن نتائج تک ان دونوں قصوں سے ہم پہنچ سکتے ہیں اور ان سے اپنی عملی زندگی میں کس صد تک مستفید ہو سکتے ہیں؟

پہلا ماجراجو سمجھا جاتا ہے کہ حضرت خضر اور موئ علیجا السلام کے درمیان پیش آیا تھا۔اس کا خلاصہ اگر نکالا جائے توشاید یہی ہوسکتا ہے کہ حضرت موئ نے حضرت خضر علیہ السلام سے جو بیہ خواہش کی تھی:

هَلُ آتَيِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا.

'' کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے چل سکتا ہوں کہ رشد ( یعنی سوجھ ہوجھ ) کی جو باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ آپ جھے بھی سکھا دیں۔''

مطلب جس کا بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے تقاضوں کے تحت رشد یا سوجھ بوجھ کے

سسی خاص سلیقہ کی ضرورت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کی اوراس کے لئے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کورشد اور سوجھ ہو جھ کے ان پہلوؤں کے متعلق گویا ایک قتم کاعملی درس دینا حایا جن کے وہ خواہش مند تھے۔

پېلامملی درس:

کشتی والے نمونے سے جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے خود ہی تصریح کی یہ بتانا اور سمجھانا مقصو دفقا کہ ایسے مواقع بھی بھی پیش آ جاتے ہیں جن میں ظالم کو اس کی ظالمانہ چیرہ وستیوں سے ہٹانے کے در پے ہونا وقت کے اقتضاء کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ ایسے زمانہ میں مصلحت کا نقاضا یہی ہوتا ہے کہ ظالم اپنی ظالمانہ کارروائیوں کا نشانہ جس چیز کو بنانا چاہتا ہو اسی میں بظاہم کچھالیے نقائص اور عیوب چاہئے کہ عمد اور قصد آپیدا کر دیئے جا کیں جن کی وجہ سے ظالم کے حص و آزکی نگاہوں سے تو وہ چیز گر کراس کے سامنے سے ہٹ جائے لیکن بذات خودوہ شے بھی باقی رہ جائے اور جو کام اس سے نکل رہا ہواس میں خلل پیدانہ ہو۔

الغرض ظالم کوظلم سے ہٹانے کی گنجائش جہاں نہ معلوم ہوتی ہوتو اس وقت یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز پراپنے (ظلم و تعدی) کی مشق ظالم کرنا چا ہتا ہوائی کوظالم کے سامنے سے ہٹا دیا جائے خواہ اس کی وجہ سے پچھ عیب اور نقص ہی کا نقصان مظلوموں کو کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ اور ہے بھی عقل کی یہی بات کہ کلیتۂ جس چیز سے محرومی کا خطرہ جہاں محسوس ہور ہا ہو وہاں نقص اور عیب ہی عشل کی یہی بات کہ کلیتۂ جس چیز سے محرومی کا خطرہ جہاں محسوس ہور ہا ہو وہاں نقص اور عیب ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو خود اصل چیز کا بی جانا اس کو علیمت خیال کرنا چا ہئے۔ شگاف یافتہ ہی سہی کیکن غریب ملاحوں کی وہ کشتی نے تو گئی اور ملاحوں کا کام بھی اس سے ذکلتا رہا۔ حالانکہ خرق اور شگاف کا عیب اگر اس میں نہ پیدا کر دیا جاتا تو دریا کے اس پار کا ظالم حکمر ال غریب ملاحوں سے زبردتی چھین کر ہمیشہ کے لئے اس کشتی اور کشتی کے اور منافع سے ان کومحروم کر دیتا۔

دوسراعملی درس:

اس کے بعد دوسراعملی درس حضرت خضرعلیہ السلام نے غلام یا اس کے صاحبز ادے کوختم کر

کے دیا جس کے متعلق حضرت موئی علیہ السلام کے دریا فت فرمانے پر کہ ایسی شخصیت جواندور نی گندگیوں سے پاک بھی تھی (نفس زکیہ کے الفاظ سے ان کی یہی مرادتھی) اور اس بے چارے نے کسی کی جان بھی نہ ماری تھی اس کی گردن بلاوجہ آپ نے کیوں اڑا دی؟ یعنی کہا تھا:

اَقَتَلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةً م بِغَيْرِ نَفْسٍ ـ

"آپ نے تل کردیاایک پاک (زکیہ)نفس کو کسی جان کے بدلہ کے بغیر"

اس موسوی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت خضرعلیہ السلام نے ان کے سامنے جس حقیقت کا انکشاف فرمایا تھااس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسری بات کینی اس نے کسی کی جان نہیں ماری تھی' اس الزام سے تو شاید وہ بری تھالیکن پاک باطن اورنفس زکیہ ہونے کا دعویٰ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس کے متعلق جو کیا تھا' اسی غلط نہی کا از الدکرتے ہوئے خضر علیہ السلام نے اس واقعہ سے موی علیہ السلام کومطلع کیا کہ پیدا تو ہوا تھا مومن والدین سے یعنی ایمان والی خانون کی گود میں اس کی پرورش ہوئی تھی اورنشو ونما بھی اس کی ہوئی تھی ایک مومن باپ ہی کے زیر سابیہ دود رہ بھی پیا تھا اس نے اسی مومنہ ماں کا' اور عقل وشعور ہوش وحواس کے در ہے تک بھی پہنچا تھا اپنے مومن باپ کی دھگیر یوں ہی ہے'اس کی انگلیاں پکڑ کرس تمیز ورشد کے پانے میں کامیاب ہوا تھا مگرمعلوم ہوتا ہے کدایسے اسباب پیش آئے اور کسی ایسے ماحول میں جا کر پھنس گیا کہ بجائے احترام وتعظیم کےاس کےاندر طغیان اور سرکشی کے جذبات والدین کے مقابلے میں انجرتے ہوئے ترقی کر کے اس حد تک پہنچ گئے کہ مومن والدین کا یہ بچہ کفریعنی ار مداد کے جرم تک کامجرم بن گیااوراپنے طغیان وسرکشی کفروار مداد کا دباؤ ڈال ڈال کراپنے ان مومن والدین کوبھی پریشان کررہاتھا یا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ آئندہ پریشان نہ کرے۔حاصل جس کا یہی ہوا کہ اخلاقی اوراعقادی غلاظتوں میں وہ لت بت تھا اور مستحق ہو چکا تھا کہ اس کے عدم کواس کے وجود پرتر جیح دے دی جائے۔قصاص یعنی قل کے جرم میں تو قاتل عمو ما اس لئے قمّل کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو آئندہ اس جرم کی جرات نہ ہولیکن اپنی اخلاقی واعتقادی گند گیوں میں گرتے ہوئے جو یہاں تک پہنچ گیا ہو کہ اور تو اور والدین جنہوں نے اس کو پوسا پالاتھا ان کے لئے اس کا وجود صرف خطرہ بن کررہ گیا ہو۔کسی ایمانی گھرانے کے ایسے ماؤ ف عضو کا علاج ہی اس کے سوااور کیا تھا کہ اس کو کاٹ کر جدا کر دیا جائے' تا کہ اپنے جرم ارتداد کی سزابھی بھگت لے اور دوسر ہے بھی اس کی اخلاقی واعتقاد ٹی سمتیوں ہے محفوظ ہو جا ئیں اور اس کا زہر دوسروں تک نہ پہنچے۔

حضرت خضر علیه السلام نے اس سلسلہ میں ریجھی بیان کیا تھا کہ اس ایمانی خانوادے کو گندے بنجس سڑے ہوئے وجود سے پاک ہی کرنامیرامقصود نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ۔ اَرْ دُنَاۤ اَنْ یُّنْبَدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا حَیْرًا مِّنْهُ زَسِلُوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا۔

"هم نے (بیبھی) جاہا کہ ان دونوں مومن والدین کو بجائے (اس گندے لڑکے کے ) ان کارب ایبالڑکا دے جواس سے پاکیزگی میں بھی بہتر ہواور" رحم" میں بھی قریب ترہو۔"

پہلی بات یعنی حیرا منہ ذکواۃ (مقول لڑکے سے بیلڑ کا جوبطور بدل دیا جائے وہ پاکیزگی میں بہتر ہو)اس کا مطلب تو ظاہر ہی ہے کہ اخلاقی واعقادی گندگیوں سے وہ پاک ہو لیکن دوسری صفت اس نعم البدل لڑکے کی واقبر ب رحما جو بتائی گئی ہے عام مفسرین اور ترجمہ والے بیلکھ کرگز رجاتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ رحم وکرم کے برتا و کرنے میں قریب تر ہو لیکن قرآ نی الفاظ کے سب سے متند محقق علامہ راغب اصفہانی نے لفظ ''رحم'' کے ذیل میں بید ارقام فرمایا ہے۔

الرحم رحم المرأة ومنه استعير الرحم للقرابة لكو نهم خار جين من و رحم واحدة يقال رَحِمٌ وَ رَحْمٌ قال تعالى و اقرب رحما

''رحم' عورت کے رحم (بچہ دانی) کو کہتے ہیں رشتہ اور قرابت کو بھی اس لئے رحم کہنے لگے کہ سارے رشتہ دارایک ہی رحم سے برآ مدہوتے ہیں اس لئے رَحِسمٌ وَ رَحْسمٌ لَا كَافَا ظَمْسَعَار لِيتے ہیں۔اللہ تعالی نے قرآن میں واقرب رحما فرمایا۔''

علامہ راغب اصفہانی کی مذکورہ بالامعنوی تشریح کی روشی میں میری سمجھ میں تواقیو ب رحما کا مطلب یہی آتا ہے کہ رحمی رشتوں کے اقتضاؤں کے جوقد رتی حدود ہیں ان سے بیغم البدل بچیقر بیب تر ہوگا۔ بالفاظ دیگر حاصل بیہوا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم وکرم اور حسن سلوک

کے برتاؤیں اپنی حدیمں سے بجائے دور ہونے کے قریب تر رہےگا۔ ان رشتہ داروں میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین ہی کو داخل سمجھنا چاہئے۔ بہر حال مفسرین نے صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلقات کو اس بچے کے متعلق عمو با جو محدود کر دیا ہے بظاہر اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ۔ قر آن میں خصوصیت کے اس دعوے کی تھجے کے لئے کوئی چیز نہیں پائی جاتی ۔ اس لئے سمجھنا چاہئے کہ عام رشتہ داروں میں والدین کے ساتھ بھائی' بہن اور کنبے کے دوسر ب اس لئے سمجھنا چاہئے کہ عام رشتہ داروں میں والدین کے ساتھ بھائی' بہن اور کنبے کے دوسر ب لوگ بھی شریک ہیں ۔ آئندہ حضرت خصر علیہ السلام کے ملی درس کے اس نمونے سے جس بھج کو پیدا کر کے ہم دکھانے والے ہیں اس کے لئے اقبر ب در حصا کے الفاظ کی بیشرح خاص اہمیت پیدا کر کے ہم دکھانے والے ہیں اس کے لئے اقبر ب در حصا کے الفاظ کی بیشرح خاص اہمیت رکھتی ہے۔ پڑھنے والوں کو چاہئے کہ ابھی سے اس کی اجمالی اہمیت کو محسوس کریں ۔

### تیسراعملی درس:

باقی تیسراعملی نمونه حضرت خضرعلیه السلام نے اس آبادی میں پہنچ کر پیش کیا تھا جس کے باشندوں نے ان دونوں بزرگوں (موی وخضر) کی درخواست پر بھی مہمان بنانا ان کومنظور نہ کیا اور ہرا کیک نے گویا اپنے دروازے سے ان کودھ کار کرصرف یہی نہیں کہ جسمانی تکلیف پہنچائی بلکہ ان کی تو بین بھی کی لیکن با ایں ہمہ اس آبادی کی ایک دیوار جو گرنا ہی چاہتی تھی بغیر کسی معاوضہ اور مزدوری کے خضر علیہ اس کو درست فرما دیا اور جب حضرت موی علیہ السلام نے لوڈ شِنْتَ لَتَنَّحَذْتَ عَلَيْهِ آجُراً۔

''اگرتم چاہتے تواس کی مزدوری لے سکتے تھے۔''

کے الفاظ کے ساتھ گویا ان پراعتر اض کیا تو جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے بی فر مایا کہ اس آبادی کے دویتیم بچوں کا موروثی کنز (خزانه) اس دیوار کے نیچے دبا ہے۔ ان بچوں کا باپ صالح اور نیک آ دمی تھا حق تعالی نے بیچا ہا کہ اس نیک آ دمی کے ان بیتیم بچوں تک بیسر مایہ اس وقت بہنچ جائے جب وہ ہوش گوش والے ہوجا کیں اور اس وقت اپنے باپ کے موروثی مال سے مستفد ہوں۔

خلاصہ بیہ ہے کہان بچوں میں اپنے مورثی کنز سے استفادہ کی پوری صلاحیت جب تک نہ

پیدا ہوجائے حضرت خصر علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد صالح کے متروکہ مال کی حفاظت کا انتظام میرا فرض تھا جسے میں نے انجام دیا خواہ جس آبادی کے بیہ بیچے تھے وہاں کے باشندوں نے میرے ساتھ کیسا ہی براسلوک کیا ہواس لئے اس فرض کی انجام دہی میں مزدوری اوراجر کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا 'وہ ہمیں مہمان رکھتے یا ندر کھتے بہر حال اپنا فرض مجھے انجام دینا چاہئے تھا۔ یہی سبق ہے جوحضرت خصر علیہ السلام نے اپنے تیسرے ملی نمونے سے دیا۔

بہر حال خصری درس کے تینوں عملی نمونوں کا قرآن میں جن الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے'اپنے الفاظ میں فرکر کیا گیا ہے'اپ الفاظ میں میں نے اس کا حاصل پیش کیا ہے جوعر بی جانتے ہیں وہ اصل قرآنی آیات ہے اور عربی نہ جاننے والے ترجمہ سے اس خلاصے کو مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب میں ان پانچ نتائج اور عبرت وبصیرت کے ان اسباق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جن کی طرف میراذ ہن اس قصے سے منتقل ہوا ہے۔

عرض کر چکا ہوں کہ مجرموں کے مواخذہ اور گرفت میں بجائے عجلت اور جلد بازی کے قدرت تاخیر اور ڈھیل سے کیوں کام لیتی ہے اس کے اسباب و وجوہ کو بیان کرتے ہوئے آخر میں جو بداعلان کیا گیا تھا۔

بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَتَّجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيُلاً.

" بلکہ (ان کی پکڑ کے لئے) جس وقت کا وعدہ کیا گیا ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو اس سے نچنے کی جگہنہ یا ئیں گے"

مطلب جس کا یہی تھا کہ الحاد و بے دین کا موجودہ دجالی فتنہ جواس دین کے شکم سے پھٹ کرنگل پڑا ہے جس کی بنیاد ولدیت (بعنی سے ابن مریم خالق کا تئات کے بیٹے ہیں ) کے افتر الَی واختلا فی عقید ہے پر قائم کی گئ تھی اس فتنے کے در دنا ک انجام کی جو خبر دی گئ ہے اور''من لدنی باس شدید' (عالم اسباب سے بالا تر سخت ترین جنگ) جس کی بدولت بالا خرز بین اور اس کا سارا بناؤ سنگھار ''صعید جو ذ' (اجاڑ میدان ) کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ انجام اور قدرت کا یہ جہاں سوز انتقام آئے گا تو بہر حال کی کئ کب آئے گا؟ اس وقت کوکوئی معین نہیں کر سکتا۔ خدا بی جانتا ہے کہ اس کے لئے کس وقت کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کا موعد کیا ہے۔

#### حالات حاضرہ سے تطبیق:

ایک طرف اس کا خیال رکھے کہ قصہ 'موکی وخفر علیہاالسلام' کا تذکرہ ٹھیک اس اعلان کے بعد کیا گیا ہے اور دوسری طرف ہم اور آپ اپنی آئھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس فتنے کے بانی اور ائمہ جن کے ہاتھوں میں اس کی باگ ڈور ہے۔ ایک طرف ان کا حال ہے ہے کہ دنیا کی ہرکار آ مد پیداوار خواہ اجتماعی ہو یا انفرادی' انسانی ہو یا غیرانسانی ہرایک کی ٹوہ میں بیر ہتے ہیں اور اس سلسلہ میں ہرایک چیز جس کے متعلق سے بحصے ہیں کہ اپنے فاسداغراض اور گندے مقاصد میں اس سے کام میں ہرایک چیز جس کے متعلق سے بحصے ہیں کہ اپنے فاسداغراض اور قینہ تصرف میں لاکر اس سے میں اس پر چھاپا مارنا' درمیان سے اس کو ایک لینا اور قبضہ تصرف میں لاکر اس سے بالواسطہ کام لینا اس معاملہ میں ان کی مہارت اور چا بکدستیاں حد کمال کو پنچی ہوئی ہیں۔ کہا جائے تو دانستہ طور پر اس سے بھی بالواسطہ کام بیثا ہے کہ فرشتہ بھی اس سلسلے میں ان کے ہتھے اگر چڑھ جائے تو دانستہ طور پر اس سے بھی ایسا کام بیثا یہ لیس گے کہ دیمے کرغریب شیطان بھی شاید انگشت بدنداں ہوکررہ جائے۔

اسی کے ساتھ نسلوں کے بگاڑنے 'ان میں سرکٹی وطغیان کے جذبات کو ابھارنے 'الحاد اور بےدین کی صدود سے قریب کرنے کے لئے نت نئے ذرائع ووسائل کی امداد سے ایک ایساما حول انہوں نے پیدا کرلیا ہے جس میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی ہر قدم رکھنے والا وہ باقی نہیں رہتا جو قدم رکھنے سے پہلے تھا' مقصد یہ ہے کہ کسی بچے کے لئے کا نئات کی مجوب ترین ہتیاں' یعنی ماں باپ کا وجود آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ خبطیوں اور دیوانوں کا وجود بن کررہ جاتا ہے۔ اکبر مرحوم نے تو صرف کتابوں کا تذکرہ کرکے بیشعر لکھا تھا

ہم الی کل کتابیں قابل ضبطی سجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کرلڑکے باپ کو خبطی سجھتے ہیں

کیکن ﷺ یہ ہے کہ کتابوں کے ساتھ ساتھ ریڈ یؤ سینما' افسانے' تصویریں اور کیا کیا بتایا جائے کہ کن کن ہتھکنڈوں ● سے کام لے کرایسے مسموم ماحول کا سانچہ تیار کرلیا گیا ہے جس میں

• مثلا بعض اوہام یا شاعرانہ خیالات جن میں ایک ارتقا کا نظریۃ بھی ہے مردہ بے جان مادے سے عالم کے زندہ نظام کو نکالنااوریہ باورکرانا کہ ارسطواور نیوٹن جیسے دانش مندا جا تک مٹی کے ڈھیلے سے اہل پڑے نظاہر ہے کہ آسان نہ تھا۔ اسی لئے مردہ مادہ اور حیاتی مظاہر ہے کے درمیان کروڑوں اور (بقیمة کندہ صفحہ پر)

ڈھل ڈھل کر نکلنے والوں کی اکثریت بےساختہ دیکھنے والوں کے د ماغ میں

فَخَشِيْنَا آنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ كُفُرًّا.

''اندیشہ ہوتا ہے کہا پنے طغیان وسرکشی کفر (ارتداد) سے اپنے مومن والدین کو بیہ مغلوب کرلیں گے''۔

کے قرآنی الفاظ کی یاد تازہ کردیت ہے۔

ادھرخالص مادی رجحانات کے اس دور میں شعوری طور پرانسانی زندگی کوشکم مادروشکم قبرکے درمیانی وقفہ ہی تک محدود ہوجانے کے خیال کواس دجالی تہذیب اور جا بلی تدن نے ایسا مسلط کر رکھا ہے کہ اب اجرومعاوضہ صرف وہی ہے جس سے زندگی کے اس محدود وقفہ میں استفادہ آدمی کرسکتا ہو' اس کا نتیجہ ہے کہ ہروہ کام جس میں اجرومعاوضہ کے اس معیار کی ضانت نہ ہوقطعاً لا حاصل کام اور فعل عبث قراریا چکا ہے۔

سیاور قریب قریب اسی ذیل کے دوسرے زہر میلے جراثیم جواس فننے کے اندر پھوٹ پھوٹ کرنی آ دم کے گھرانوں میں پھیل چکے ہیں اور پھیل رہے ہیں ان کوسا منے رکھتے ہوئے اگر موک اور خضر علیہ السلام کے اس قصے اور جن عملی نمونوں پر بیہ قصہ شمتل ہے اس سے عبرت و بصیرت کے بیاسباق حاصل کئے جائیں کہ کہفی زندگی میں جن مشاغل کا مشورہ اس سورہ میں دیا ہے بینی بہلی بات تو یہی کہ

أَثُلُ مَا ٱوْحِى اِللَّكَ مِنْ كِتْكِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ

'' پڑھتارہ اس کو جو تیرے رب سے تجھ پر وحی کی گئی' کوئی اس کی باتوں کا بدلنے والا نہیں اور نہ پائے گاتو گوشہ انز وااس کے سوا۔''

<sup>(</sup>گزشتہ سے ہوستہ) بہ شار مدارج کے پردے چھوڑ دیئے گئے تا کہ عوام کا حافظہ یہ بھول جائے کہ مٹی ک ڈھیلے سے یہ ارسطوکو نکال رہے ہیں۔ بہر حال نظر یہ ارتقا کا ایک نتیجہ یہ بھی نکالا گیا ہے ہر پیچپلی نسل اگلی نسلول سے ترتی یافتہ ہوتی ہے علامت قیامت میں ان تلد الامة ربتھا (جنے گی لونڈی اپنی مالکہ کو) ہوسکتا ہے کہ اس میں د ماغی معکومیت کی طرف اشار وکیا گیا ہو۔

حاصل جس کا بہی تھا کہ خاتم الرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جن علوم ومعارف کی وحی ہوئی ان ہی کی تلاوت اور ان ہی پر اپنی زندگی کومنطبق کرنے کی کوششوں میں ان رفقاء کے ساتھ مشغول رہنا جن کے متعلق اسی کے بعد فر مایا گیا ہے کہ:

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَداوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجُهَةً.

''پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کوضح وشام اور مراد بنائے ہوئے ہیں اس کے چہرے کو''

اور دوسری بات وہی جس کا تھم:

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِكُمْ فَهَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّهَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُرْ.

''بول اس سچائی کو جو تیرے رب سے جھ تک پینی ہے' پھر جس کا جی چاہے مانے' جس کا جی جاہے نہ مانے ۔''

کے الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔

# د جالی فتنہ کے پیش نظر ہندوستان قدیم میں دینی مدرسوں کا

### قيام عين بصيرت برمبني تفا

بظاہر دیکھنے میں کہفی زندگی کے بیہ مشاغل آسان ہی کیوں نہ نظر آتے ہوں لیکن فتنے کے جن دنوں میں ان مشاغل کا مکلّف ان لوگوں کو بنایا گیا ہے جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی کے ساتھ جینا بھی جا ہتے ہیں۔ تجربہ اور مشاہرہ بتا رہا ہے کہ حالات نے اس آسان زندگی کو بھی حدسے زیادہ دشوار بنا دیا ہے اور پھنہیں اس فتنے کی ان ہی تین نمایاں خصوصیتوں کو سوچئے جن کی طرف فہ کورہ بالا سطروں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ دور کیوں جائے بطور مثال آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یورپ و امریکہ سے موجودہ دجالی فتند کا سیل بشرق کی طرف امنڈ ااور اس کے روح کش ایمان رہا تھیٹروں کی زو میں شاید سب سے پہلے ہمارا ملک ہندوستان ہی آیا اور مسلمانوں کی حکومت اس ملک میں تہدو میں شاید سب سے پہلے ہمارا ملک ہندوستان ہی آیا اور مسلمانوں کی حکومت اس ملک میں تہدو

بالا ہوگئی۔ چاہنے والوں نے پہلے تو یہی چاہا کے طلم ہی کا از الد کیا جائے لیکن تجربے نے بتایا کہ ظالم کے بٹنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ تب کہفی زندگی کے مٰدکورہ بالا مشاغل کے لئے دینی مدارس کا نظام ملک کے مختلف گوشوں میں قائم کیا گیا اور ایسے زمانہ میں قائم کیا گیا جب اس ہندوستان میں بورپ کےعلوم جدیدہ کی تعلیم کے لئے ملک کےطول وعرض میں سکولوں اور کالجوں کا جال مختلف یو نیورسٹیوں کے تحت بچھایا جارہا تھا۔ ان جدید جامعات اور کلیات و مدارس کے طویل وعریض لفافوں کے مقابلے میں غریب عربی مدارس کی جوحیثیت بھی وہ تو خیرتھی ہی ماسوااس کے عربی کی ان تعلیم گاہوں کے قیام میں نہ اخباروں میں پروپیگنڈے سے کام لیا گیا' نہ پرلیں کی دنیا میں ہلچل پیدا کی گئ ویواروں اورنمایاں مقامات پر نہ لمبے چوڑے پیسٹر آ ویزاں اور چسیاں کئے گئے' نہ شہروں اور قصبوں میں کانفرنسوں اور سالا نہ اجتماعات کے تماشوں کانظم کیا گیا'نہ ان کے لئے اپنا خاص لٹریچر تیار کیا گیا بلکہ انتہائی کس میری کے حالات میں گمنام قصبوں اور دیہاتوں کی معجدوں کے گوشوں میں کچھ پڑھنے والے اور پڑھانے والے سمٹ گئے تھے تعلیمی نصاب نقائص وعیوب ہے معمور تھا' نہ عصری تقاضوں کے مطابق علوم وفنون کی کتابیں اس میں شریک تھیں اور نہ دنیا کی موجوده کمی زبانوں میں سے کسی زبان کواس نصاب میں جگہ دی گئے۔ مَسَ اُوْحِسَى اِلَیْكَ مِسْ يحسب ربتك (يعن محدرسول الله مَاليَّة عَلير جن علوم كي وحي كي عَنْ هي )ان كساته عبد قديم ك بعض قدیم فرسودہ فنون کی کتابیں اور وہ بھی انتہائی بے دلی کے ساتھ ان عربی مدرسوں میں پڑھائی جارہی تھیں۔الغرض ظاہر ہویا باطن اس کااعتراف کرنا جا ہے کہان مدارس میں شگاف بی شگاف اورخرق بی خرق دیکھنے والی آئکھوں کونظر آ رہے تھے۔اس کا نتیجہ بیٹھا کہ اور شاید اب تک ہے کہ بورپ وامریکہ جیسے ترتی یا فتہ ممالک وا قالیم تک ہی نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خود ہندوستان کےمسلمانوں کاایک براطبقدان سے یا کم از کم ان کی قدرو قبت سے نا آشناہی رہا

اس دلچے لطیفہ کو میں بھی بھول نہیں سکتا۔ جامعہ عثانیہ کے پرودائس چانسلر (نائب امیر جامعہ) مرحوم قاضی محمد سین صاحب بھی چھون رہے تھے قاضوں کے خاندان سے نسلی تعالی تھا اس لئے قاضی کا لفظ اپنے نام کے ساتھ لاز آ لکھا کرتے تھے پنجاب کے رہنے والے تھے ہندوستانی یو نیورٹی کی تعلیم سے فارغ ہونے مام کے بعد یورپ گئے اور ریاضی میں رینگلر کی ڈگری حاصل کی ۔ مسلمانوں میں چند ہی (بقید آئندہ صفحہ پر)

میں دوسروں کے متعلق کیا کہوں اپنے دینی مدارس کی ان شکتہ حالیوں اور پڑھنے پڑھانے والوں
کی شکتہ بالیوں ان کی کس میرسیوں ناقدریوں کود کھے کہ کھے کرخود میرا جی بھی ہمیشہ کڑھتار ہا اور جو
عیوب ونقائص ان میں ہیں ان کو میں اب بھی عیوب ونقائص ہی سمجھتا ہوں لیکن جیسے کھلے د ماغ
کے ساتھ ان کوتا ہیوں کا مجھے اعتراف ہے اس کے ساتھ اس واقعہ اور مشاہدہ کا بھی کیسے انکار
کروں کہ ہمارے ان مدارس کے جن شگافوں اور کوتا ہیوں کو دکھے دکھے کر بھی خوا ہوں کی طرف
سے نوحہ خوانیوں اور ماتم سرائیوں کا سلسلہ اس قسم کے الفاظ وتعبیروں میں جاری تھا کہا جاتا تھا کہ
یہاں سے پڑھ پڑھ کر نگلنے والے

ے نہ سرکار میں کام پانے کے قابل نہ دربار میں لب ہلانے کے قابل نہ بازار میں بوجھ اٹھانے کے قابل نہ جنگل میں رپوڑ چرانے کے قابل اوراسی لئے بعض فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ تک کردیا تھا کہ

ان سے تو اب تلافی مافات ہو چکی ہیں لوٹ دو بساط کہ یاں مات ہو چکی جہاں تک میرا خیال سے اس میں ہو چکی جہاں تک میرا خیال ہے بجائے معاندانہ تعریضوں کر قیبانہ طنز اور طعنوں کے اس قتم کی تقیدوں کی نوعیت بھی اگر وہی قرار دی جائے جوموی علیہ السلام کے اس اعتراض کی تھی۔ جب کشتی کے شگاف اور خرق کود کی کر انہوں نے خضر علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا:

أَخَرَ قُتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إمرًا.

"كياتم نے كشتى ميں شكاف اس لئے پيدا كرديا كه كشتى والوں كو ڈبودو م نے برانا مناسب كام كيا۔"

(گزشتہ سے پیوستہ) افراد نے بیا تنیازی ڈگری اور وہ بھی ریاضی جینے فن میں حاصل کی تھی کہنا ہیہ ہے کہ بسا اوقات سلسلہ ذکر میں دیو بند کے مدرسہ کا نام جب آتا تو قاضی صاحب انتہائی معصومیت کے ساتھ پو چھا کرتے کہ مولانا! بید مدرسہ بنجاب میں شاید اس جگہ ہے جہاں نمک کے پہاڑ ہیں؟ کہتے کہ ہاں ہاں بچپن میں ایک وفعدان کو مطلع بھی کیالیکن حافظ کی تخت جانی کی وجہ سے نمک میں ایک وفعدان کو مطلع بھی کیالیکن حافظ کی تخت جانی کی وجہ سے نمک کے پہاڑ کا مفالطہ ابن کے دماغ سے نہ نکلا۔ حالانکہ وہ بچارے صرف مسلمان دوست ہی نہیں اسلام دوست آدمی بھی تتے ۔ غفر اللہ لہ

لیکن جانے والے جانے ہیں کہ ذکورہ بالا عیوب و نقائص سے پاک کر کے ان مدارس کو بھی عصر جامعات اور کلیات کے مطابق اگر بنا دیا جاتا اور جن صلاحیتوں کے نقدان کا مرثیہ ان کے متعلق پڑھا جارہا تھا' اگر ان صلاحیتوں کے پیدا کرنے کا سامان بھی کر دیا جاتا تو دینی فقنے کے پچھلے تاریک و تاردنوں میں بچی پچھی نجات کی بچھ شتیاں ان لوگوں کو جومیسر آتی رہی ہیں جو ایمان و عمل صالح کی زندگی کے ساتھ قبر کے کناروں تک پہنچنے میں اب تک کامیاب ہوئے ہیں ایمان و عمل صالح کی زندگی کے ساتھ قبر کے کناروں تک پہنچنے میں اب تک کامیاب ہوئے ہیں کیا ہم نجات کی کشتیوں کو پا سکتے تھے؟ یہ ان ہی کسمیرس دینی مدارس کا طفیل ہے کہ اسلامی گھرانوں کے چندا سے افراد کی دین تربیت و پر داخت کا موقع مل گیا جو سرفرازی اور سربلندی کے عصری سامانوں سے اگر لیس ہوتے تو بجائے پرانے قصبات کی اجڑی ہوئی معجدوں' سونی خانقا ہوں کے مائے کہ لندن کے انٹریا آفس اور پارلیمان میں وہ نظر آتے یا کم از کم ہندوستان کی اسمبلیوں' کونسلوں' ہائی کورٹوں کی زیب وزینت بن کروہ ختم ہوجاتے ۔

بلکہ تجربہ یہ جمی بتارہا ہے کہ دین کے جن مدارس میں وقت کے تقاضوں کی رعایت کی گئی مکومت کی نگاہوں میں وہ چڑھ گئے گئی ہران کے ختم ہی کر دینے کا ارادہ کیا گیا یا ان کو بھی اپنے اغراض ومقاصد کی تکمیل کا فرایعہ بنایا گیا۔ چل تو وہ رہے ہیں اب بھی دینی مدارس ہی کے نام سے لیکن جاننے والے ہی جاننے ہیں کہ ان مدارس سے فارغ ہونے والے کام کس کے آ رہے ہیں۔ یہ سامنے کے واقعات اور مشاہدات ہیں ہردیکھنے والی آئی کھان نتائج کو دیکے رہی ہواوراس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ کہفی رنگ کے دینی مدارس کے خصر صفت بانیوں سے خرق و شگاف کے ان عبوب و نقائص کو ان میں کن مصلحت و سے چھین چھین کر عمری جامعات اور یونیورسٹیوں میں مسلمان ماؤں کے بچوں کو ان کی گودوں سے چھین چھین کر عمری جامعات اور یونیورسٹیوں میں داخل کر کے طغیان و سرکشی الحاد وار مذاد کے کا فرانہ جراثیم ان کے دل و د ماغ میں ایک طرف راض کرنے والے پرورش کر رہے یہ تھی تو دوسری طرف ان کے مقابلے میں ہمارے بہی پہنی مدارس سے جنہوں نے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے ایک طبقے کو خواہ ان کی تعداد جنتی بھی

<sup>•</sup> ڈاکٹرا قبال مرحوم ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلاتے رہتے تھے مسلمانوں کو چونکاتے کہ: الخدراز دستبر دروزگار میم فرزندان خودرادر کنار

کم ہواعقادی واخلاقی گندگیوں سے پاک رکھنے کی کامیاب کوشش کی۔ میں کلی طہارت وزکو ۃ و پاکٹر گی کا مدی نہیں ہوں' لیکن باایں ہمہ یہ کہدسکتا ہوں کہ نہیں سلسلہ کی تعلیم گاہوں میں تعلیم پانے والوں میں ایسے افراد عمو ما پیدا ہوتے رہے ہیں جوقر آنی الفاظ خیر المنے ذکو اقر بہتر ہواس سے (اعتقادی اوراخلاقی) پاکیزگی میں) کے مصداق بن سکتے ہیں' یعنی اعتقادی واخلاقی پاکیزگی میں کے مصداق بن سکتے ہیں' یعنی اعتقادی واخلاقی پاکیزگی جیسی چاہئے اس کے وہ مالک ہوں یا نہ ہوں لیکن فتنہ زدہ' دجالی یو نیورسٹیوں کے طیلسانیوں کی اکثریت کے مقابلہ میں نسبتا اضافی پاکیزگی کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اور گومعاثی نقط نظر سے جدید تعلیم گاہوں کے پڑھنے والوں کی حالت بظاہر بہتر ہی کیوں نہ نظر آتی ہولیکن دین کے متعلق ان کی کافی تعداد نے اسپے طرزعمل سے خود میاثابت کر کے دکھایا كداسلام كے لئے ان كاعدم ان كے وجود سے بہتر تھا جس قتم كے شكوك وشبهات كى چرگارياں عام مسلمانوں میں ان کی طرف ہے اڑائی گئیں' اسلامی عقائد واعمال کی تحقیر وتو ہین کےسلسلہ میں جن ناگفتنیوں اور نا کر دبیوں کے وہ مرتکب ہوئے خود ان ہی نے ان کواس فیصلہ کامستحق بنا دیا کہ اسلام کے ان کپوت فرزندوں کی نیستی ان کی ہتی ہے یقیناً بہتر تھی بلکہ نعم البدل بیجے کے متعلق حضرت خضرعلیه السلام نے اپنے عملی ورس کی تشریح وتو جیہ کرتے ہوئے افر ب رحما کے الفاظ جوفر مائے تھے مطلب جن کا بیان کر آیا ہوں کہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رحم وكرم محبت والفت كے برتاؤ ميں اس رشتے كے اقتضاؤں سے بجائے دور ہونے كے وہ قريب تر موگا میراذ بن توان الفاظ ہے کچھادھر بھی منتقل ہوتا ہے۔ والله اعلم بالصواب کہ بفی زندگی ی تعلیم گاہوں کی بظاہر فراغبالیوں سے تعلیم یانے والوں کو یہ جونظر آتا ہے کہ نسبتا محروم کردیتی بے شایداس محرومی ہے محفوظ رہنے کی عملی تدبیر کی طرف ممکن ہے ان الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہو۔ تعلیم جدید کاایک عمومی اثر:

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم جدید کا ایک عمومی اثر اور عام نتیجہ جویہ نظر آتا ہے کہ ماں باپ کی الداد سے اپنے آپ کو بے نیاز پانے کے ساتھ ہی ان سے بھی اور جن جن سے رشتہ والدین کے توسط سے قائم ہوا تھا سب ہی کو تھوکر مار کر دیکھا جا رہا ہے کہ الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے

اعصائی نظام پرعمونا عورت یعنی ہوی ہی سوار ہوجاتی ہے۔ بظاہر تو وہ ہجھتے ہیں کہ بڑے بار سے وہ ملکے ہو گئے لیکن ہجائے" نا قہ سوار لیلی" کے جب کی" مرد سوار لیلی" کے ہاتھوں میں ان کا معاثی نظام آ جا تا ہے' تجربہ آپ کو ہتائے گا کہ اس کے بعد ہر فراغت ان کے لئے تنگی ہی بنتی معاثی نظام آ جا تا ہے' تجربہ آپ کو ہتائے گا کہ اس کے بعد ہر فراغت ان کے لئے تنگی ہی بنتی جلی جائے گی۔ نسوانی خواہموں کے بے تھاہ سمندر میں زرونقرہ کی وھیل کہ بھی حقیر کیڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ آخر چینگلیا کے حلقہ کی قیت بھی جہاں ہزاروں سے متجاوز ہوتی ہو' وہاں اس کے سواخود سوچئے کہ اور امکان ہی کس چیز کا ہے؟ اس راستہ پر ہو بھی پڑ گیا ایک الیک راہ پہلی پڑا ہے۔ جس کا نہ اور ہے نہ چھور لیکن بجائے اس کے تھوڑی تھوڑی آمدنی رکھنے والے ایک ہی ماں باپ کے چند بھائی جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں لیمن الک بی ماں باپ کے چند بھائی جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں لیمن جن کو می جاتا ہے تو تجربہ بی آپ کو بتائے گا' تھوڑی آمدنی بھی کیے عجیب وغریب طریقے سے بڑی سے جاتا ہوتی تربی ہو ہے۔ اخلاص و محبت جاتا ہو تا تا ہے تو تجربہ بی آئی ہوئے والی مسرتوں کو ان کے قدموں پر نچھا ور کرتی ہے؟ اخلاص و محبت کی بیے خاندانی زندگی کیسے آئے ہو توں اور کھن گھڑیوں میں مشکل کشائی کے مجروں کے ساتھ سامنے آتی ہے!

بہرحال جھے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے "اقو ب رحما" کے الفاظ میں ان معاشی نقصانات کی تلافی کی ایک خفی عملی تد ہیر پوشیدہ نظر آتی ہے 'لیکن کیا کیا جائے کہ' کہفی مداری' کے طلبہ بھی بندر تئ فتنذ دہ جامعات کی مسموم ہواؤں سے متاثر ہوتے چلے جارہے ہیں اور دحی رشتہ کے طلبہ بھی بندر تئ فتنذ دہ جامعات کی مسموم ہواؤں سے متاثر ہوتے چلے جارہے ہیں اور دحی رشتہ کے تقاضوں سے زیادہ ان پر بھی از دواجی رشتہ ہی کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یقینا ایسی صورت میں اپنی معاشی بدحالیوں کے وہ خود ذمہ دار تھ ہر دیوار کا جو عملی شمونہ اس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے اجر و مزد کے خیال سے بالا تر تقمیر دیوار کا جو عملی شمونہ اس آبادی میں پیش کیا تھا ، جس کے باشندوں نے ان کی تحقیر و تو ہیں کو آخری صدود تک پہنچا دیا اس آبادی میں پیش کیا تھا ، جس کے باشندوں نے ان کی تحقیر و تو ہیں کو آخری صدود تک پہنچا دیا تھا۔ آب جا ہیں تو ان ہی کہفی مدارس میں جو د جالی فتنے کے استیلا و تسلط کے بعد اس ملک میں تھا۔ آب جا ہیں تو ان ہی کہفی مدارس میں جو د جالی فتنے کے استیلا و تسلط کے بعد اس ملک میں

غیرمعمولی عظیم جثه والی مشهور محیلی۔

قائم ہوئے' ان میں اس نمونے اور اس سارے پہلوؤں کا کسی نہ کسی شکل میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں ہی کے اسلاف نے معارف وعلوم کا جومتر و کہ سرماید دنیا میں چھوڑا تھا اور حکومت کی دیوار جس وقت اس ملک میں منہدم ہور ہی تھی اس وقت مسلمانوں کا یہ موروثی ترکہ بدترین خطرات سے دو چار ہو گیا تھا۔ آنے والی نسلیں جدید جامعات اور یو نیورسٹیوں میں جھیڑیا دھسان کی شکل میں دھنتی چلی جار ہی تھیں'' مسلمانان درگور ومسلمانی در کتاب کا دروناک نظارہ بے نقاب ہوکر دھمکیاں دے رہا تھا کہ کچھ دن اور بھی غفلت سے اگر کا مہلیا گیا تو کتاب نو والی مسلمانی بھی کیڑوں میں وفن ہوجائے گا۔

لیکن چند خطروش خطر خصال بزرگوں نے کم ہمت چست کی وہ یہ تو نہ کر سکے کہ جیسے تیرہ سوسال سے جو کتا ہیں حکومت کے آئین و دستور کی حیثیت سے استعال ہور ہی تھیں اس کی اس حیثیت کو باقی رکھیں کیکن مسلمانوں کے صالح اسلاف کے اس مورو ٹی تر کہ کی حفاظت اور ایک نسل سے دوسری نسلوں تک اس کومسلسل منتقل کرنے کا ایسا بند و بست بہر حال انہوں نے کر دیا کہ جب بھی مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں سے کسی نسل کو اپنے پاؤں پرخود کھڑے ہوجانے کا موقع بھی مل گیا اور ایمانی ہوش دین حواس پھر ان میں بھی واپس ہوئے تو اس وقت بالکل موقع بھی مل گیا اور ایمانی ہوش دین حواس پھر ان میں بھی واپس ہوئے تو اس وقت بالکل تروتازہ حالت میں اپنے اس مورو ٹی ترکہ کی ایک ایک چیز ان شاء اللہ تعالی ان کومل جائے گی جس طرح چاہیں گئان سے وہ اس وقت مستفید ہو سکتے ہیں اور گوخود مسلمانوں کی طرف سے جس طرح چاہیں گئان سے وہ اس وقت مستفید ہو سکتے ہیں اور گوخود مسلمانوں کی طرف سے والے قل اعوذ سے از یں قبل اڑائی گئیں ان کا نام متجد کے ملائے 'خیرات کی روٹیاں تو ڑ نے والے قل اعوذ سے از یں قبل 'تو بیا ہو۔

کیکن باایں ہمدا جرومعاوضہ کے خیال سے باندو بالا ہوکر بیمیرامشاہدہ ہے کہ اس خدمت کو جس کی قیمت دوسری جگہ سینکڑوں اور ہزاروں کی شکل میں مل رہی تھی اسی خدمت کو بخدا اس خدمت کو اللہ کے بیدوفادار بندے اور رسول علیہ السلام کے سیچے راستباز' جان باز' خدام بغیر

معاوضہ یاقلیل ترین معاوضہ کے ساتھ بھد خندہ جینی انجام دینے میں مشغول رہے۔ ●
بہر حال جن جاں سوز'روح گسل' جگر خراش آثار وَنتائج کا موجودہ دجالی فتنے کی شکل میں
ولدیت مین کا عقیدہ دنیا کوعوما اور مسلمانوں کوخصوصا شکار بنانے والاتھا' جن تصورات امت
مرحومہ کے رسول اللہ مُنَّالَیٰ ہِمُنِا کے لئے'' نجع نفس' کینی جان تک کے خطرے کوسامنے لے آتا تھا۔
میرا خیال تو یہی ہے کہ خصر و موک کا بیہ ماجرا اسی فتنے کے عبوری دور کے مشکلات اور
وشواریوں کے مل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوچنے والے جہاں تک سوچتے چلے جائیں گان
پرانشاء اللہ تعالیٰ یہی حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اس قصہ کی بیرتوجیدان کونظر آئے گی کہ نہ
شاعری ہے اور نہ خواب و خیال کی بات۔ ●

## قصه کی تاریخی تکیل غیرضروری ہے:

ادر میرے نودیک قصے کا یہی پہلوغور وفکر کی دعوت دے رہاہے باقی غیر قرآنی ذرائع سے قصہ کی پیمل کی کوشش اوراس سلسلہ میں اس قتم کے سوالات کہ بیموی کون تھے؟ اور قرآن میں

- مثلاً حضرت الاستادمولا نا انورشاہ تشمیری قدس اللہ سرہ ہی کو ہیں نے دیکھا ہے کہ جب دیو بند ہیں صدیث کا درس بغیر کی تخواہ کے وہ برسوں سے دے رہے تھے اس زمانہ ہیں ڈھا کہ یو نیورش کے شعبہ اسلامیات کی صدارت ہزاررہ پے ماہوار کی تخواہ کے ساتھ پیش کش ہوئی لیکن یہی نہیں کہ خاموثی کے ساتھ انہوں نے اس کو مستر دکر دیا بلکہ زمانہ تک خود مدرسہ کے اراکین کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی ۔ حضرت شخ الہند کے متعلق بیکون باور کرے گا کہ ماہوار پھیس روپے ان کے نام سے جو درج تھے ان ہیں سے کل بچیس روپے بمد چندہ مدرسہ کے واپس فرما دیتے تھے ای بچیس مسرت و نشاط کی قابل رشک زندگی تقریباً نصف صدی تک بسر کرتے رہے کوئی چاہے تو طویل فہرست دیوار کے ان معماروں کی تیار کرسکتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے صالح اسلاف کے موروثی ترکہ کوآئنرہ نسلوں تک بغیر کی معاوضہ یا قلیل ترین معاوضہ کے پینچانے کا انتظام کیا۔ نور اللہ ضرائح
- حال میں ایک صاحب نے مرز اصاحب قادیانی کے صاحبز ادے اور خلیفہ بشیر الدین محمود صاحب کی تغییر جے تلبیا تغییر کے تعلیم اندیں کے تعلیم کا نام دیا گیا ہے دکھائی۔ افسوس ہوا کہ اللہ کی کتاب کے کلمات کی تحریف کی جرات کیسے ہوئی؟ اگروہ جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے سامے جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔ اس موقع پر انہوں نے سارے قصہ کوخواب وخیال قرار دیا ہے اور موئی علیہ السلام نے جس شخص کی رفاقت اختیار کی۔ دعوی کیا ہے کہ وہ رسول اللہ فاللے اللہ اللہ کے ہیں۔ اللہ فاللہ اللہ علیہ اللہ کا بیں۔

بجائے نام کی ان دوصفات یعنی:

اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمَّاـ

'' دے رکھا تھا اپنے پاس ہے ہم نے اسے رحمت اور سکھایا تھا ہم نے اپنے حضور سے اس کوعلم''

ہے جس شخصیت کوروشناس کرایا گیا ہے ان کا نام کیا تھا؟ واقعہ کی تحقیق کے لحاظ سے علم تاریخ کا توبیمسکد ہوسکتا ہے لیکن قرآن جس کام کے لئے نازل ہوا ہے شایداس مقصد کے لئے ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں 'ضرورت ہوتی تو یقینا قرآن ہی میں ان کو واضح کر دیا جاتا تا ہم صحح بخاری کی مشہور روایت جس معلوم ہوتا ہے کہ عبد صحاب و تابعین میں بیسوال اٹھایا گیا تھا کہ بیموی کون تھے؟ حضرت انی بن کعب کے حوالہ سے ابن عباس نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل والےموی بن عمران تھے۔ بہر حال قرآنی الفاظ کے روسے سوینے کی بات اگر ہو سکتی ہے تو یہ دونوں فقرے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعہ سے بتایا گیا ہے کہ جس شخص کی ملاقات ہے بلیغ جتبواور پختہ عزم کے بعدمویٰ علیہالسلام کامیاب ہوئے تھےٰان کی ذات ایک نہیں بلکہ دوستقل كمالات اورخوبيول كى جامع تقى دوسرى بات يعني "علمنه من لدنا علما" كا مطلب تو ظاہر ہے کہ حسی وعقلی ذرائع کے سوابراہ راست علم وآ گھی کی روشنی حق تعالیٰ کی طرف ہے ان کے سینے میں چیکتی رہتی تھی' اور اسی روشی میں بعض مخفی حقائق جن کاعلم صرف عقل وحواس کے ذریعینہیں ہوسکتا تھا'ان سے واقف ہوجاتے تھے۔ یقینان کے مملی درس کے مملی نمونوں میں تجى اس علم لدنى كى شهادتين مل رى بين كيكن دريافت طلب بيهافقره"اتيسندا ورحمة من عندنا" كاب- بم نے اپنے ياس سے اس كور حمت عطاكى تقى \_ بيتواس كاتر جمه ہوالكين مطلب كياب - صحاح كي مشهور حديث:

ان الله تعالیٰ مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم الخلق بينهم (مسلم)
"الله تعالیٰ کارحمت کوسوحسوں پر شمل سمجھا جائے توان میں سے صرف ایک حصدر حمت
کا ہے (جو گلوق کو ملا ہے) اس کی وجہ سے ایک مخلوق دوسری مخلوق پر رحم کرتی ہے"۔
یہ یااس کے قریب قریب دوسرے الفاظ میں جس واقعہ کا اظہار روایتوں میں کیا گیا ہے اس

کوپیش نظر رکھتے ہوئے اگر یہ بجھا جائے کہ خالق کے ساتھ جیسے علم لدنی کا تعلق وہ رکھتے تھائی طرح مخلوق کے ساتھ رحمت وکرم عمران وہی خواہی و ہدردی کے جذبات سے بھی قدرت نے ان کے قلب کومعمور فرما دیا تھا۔ اس سے میری بجھ میں تو یہی آتا ہے کہ بھی زندگی اور اس کے مشاغل کی دشوار یوں کے حل کی طرف اس قصے میں جواشار سے کئے گئے ہیں ان اشاروں پر عمل اور اس جرانت آزما عمل پراقدام کی جمارت ای قتم کے پاک نفوس میں پیدا ہو تکتی ہے جن کی ذات ندکورہ بالا دونوں خوبیوں کی جامت ہو ورند جن میں صرف خلقت کی ہدر دی و بہی خواہی کی ذات ندکورہ بالا دونوں خوبیوں کی جامع ہو ورند جن میں صرف خلقت کی ہدر دی و بہی خواہی کا جذبہ تو پایا جاتا ہے گرا دلی علم کی کندت سے محروم ہیں وہ کی قوم کے خلص قائداور لیڈر تو بن کا جذبہ تو پایا جاتا ہے گرا دلی علم کی کورہ میں جن ہمت شکن اقدامات کی ضرورت ہے ان کو وہ شاید چھو بھی نہیں سکتے ، برا کی میں اور پر محرض ہی ہوں اور پچھ یہی شاید چھو بھی نہیں سکتے ، بلکہ ممکن ہے کہ وہ ان برزگوں کے کاموں پڑ محرض ہی ہوں اور پچھ یہی در یکھا بھی جارہا ہے۔

ای طرح کشف والبام کی لذتوں میں جوغرق ہیں وہ ایک صوفی باصفا' درویش' نیک اندیش تو ہو سکتے ہیں لیکن کہفی زندگی کی ان خدمات کی بجا آ وری شایدان کے بس کی بات بھی نہیں اور اس بنیاد پراگر یہ مجھا جائے کہ جن بزرگوں سے بیکام بن پڑاان کو بھی ان دونوں خفری کمالات سے حصد ملاتھا تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے' بچ پوچھے تو عہد فتنہ کی راہ نمائی کے جائز حقد اروہی سے اس عہد میں وہی کامیاب و بامراد ہوکر نکلے گا جس نے ان کا دامن تھام لیا۔ خیر میں یہ کہ رہا تھا کہ اس قسم کے قرآنی قصص کے متعلق غیر قرآنی ذرائع سے معلومات فراہم کر کے قصہ کے کہ اس قسم کے قرآنی قصص کے متعلق غیر قرآنی ذرائع سے معلومات فراہم کر کے قصہ کے خلاو کی کی میں غیر ضروری ہے' بھلا آ ب ہی بتا ہے کہ مجمع خلاو کی کی بیت کیا بتایا جائے جب دریاؤں اور سمندروں کے سکم ایک نہیں' متعدد ہیں۔ یا اس فتی رنو جوان کی این جسے خواہ مخواہ حضرت موئی علیہ السلام کو ضرورت سے زیادہ سنر کی نشانی جس کو بھول جانے کی وجہ سے خواہ مخواہ حضرت موئی علیہ السلام کو ضرورت سے زیادہ سنر کی نشانی جس کو بھولی والی نشانی کی تھی ؟

کہنے والے یوں تو اس سلسلہ میں بہت کچھ کہتے ہیں لیکن پیھی واقعہ ہے کہ بعض اجزاء کے

متعلق صحیح بخاری جیسی صدیث کی متنز کتاب میں بھی روایت پائی جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کے لحاظ سے وہ کوئی الی بات بھی نہیں ہے جیے عقل ہضم نہ کر سکتی ہوا آخر مرد ہے کا زندہ ہونا جب آئے دن کا بلکہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے تو یہی واقعہ ایک خاص رنگ میں بھی اگر پیش آگیا تھا تو عقل میں متلی کی کیفیت کیوں پیدا ہو لیکن خواہ مخواہ کسی کی عقل غثیان کے مرض کی اگر مریض ہی ہوتو یقینا ہم اس مخص کو قر آن کا منکر بھی قرار نہیں دے سکتے 'جو مدعی ہو کہ قر آن میں اس کا ذکر منہیں کیا گیا ہے کہ محیلیاں خشک اور نمک سودہ تھیں۔ بلکہ موئی علیہ السلام کی زنبیل میں بھی محجلیوں نمیں کیا ہونا قر آنی الفاظ کی بنیاد پر ضروری نہیں 'زیادہ سے زیادہ فینسی سے حو تھ میں '(بھول گئے کوئی اور وہ نو جو ان) اپنی محجلیوں ہی کا دونوں (موئی اور وہ نو جو ان) اپنی محجلیوں کی طرف محجلیوں کومنسوب کر کے۔

إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ (اعرافُ ١٦٣)

"جب آتی تحیی ان کی محیلیاں ان کے سبت کے دن " بھی فر مایا گیا ہے۔

عالانکه ساحل بحروالوں کی میمچھلیاں ان کی زئیل میں نہیں بلکہ سمندر ہی میں تھیں لیکن صرف اس لئے کہ ان کا شکار کا ارادہ ان لوگوں نے کیا تھا، مجھلیوں کوقر آن نے ان ہی کی طرف منسوب کر دیا۔ ایسی صورت میں کہنے والے اگر یہ کہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام جس مقام کی تلاش میں تھے اس خاص مقام کی نشاندہی اس علامت سے کی گئی کہ خاص قتم کی مجھلی اس علاقہ میں پائی جاتی ہے۔ بتا دیا گیا ہو کہ جہاں اس قتم کی مجھلی سمندر کے ساحل پر نظر آ جائے آپ کو سمجھ لینا چھلی ہوئی مقام مطلوب ہے۔ پھر جب اس مقام پروہ پنچ تو نو جوان کی حالانکہ اس قتم کی مجھلی جو نظر پڑی اوروہ اس کو د کھی کر ساحل سے سمندر کے اندرونی جھے کی طرف بھاگ گئ مگر اس بندہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تب اس کو یا د آیا۔ • اور بولا کہ مجھلی تو ملی تھی اور خاص طریقے سے اچھلتے کود تے السلام نے کی تب اس کو یا د آیا۔ • اور بولا کہ مجھلی تو ملی تھی اور خاص طریقے سے اچھلتے کود تے السلام نے کی تب اس کو یا د آیا۔ • اور بولا کہ مجھلی تو ملی تھی اور خاص طریقے سے اچھلتے کود تے

<sup>●</sup> امام رازی نے اس موقع پراپنی تغییر میں بیسوال اٹھایا ہے کہ نمک سودہ خٹک مچھلی کا زندہ ہو جانا بظاہرالیں بات تھی جس کا بھول جانا عجیب ہے۔ پھرخود ہی جواب دیا ہے کہ موئی علیہ السلام کے رفیق صبح وشام مجزوں کے د کیھنے کے عادی تھے اس لئے زیادہ اہمیت ان کے دل میں اس واقعہ کی نہ ہوئی۔ ۱۳

ہوئے سمندر کی طرف چلی گئی۔موٹی علیہ السلام آ کے بڑھ بچے تھے واپس لوٹے۔

تو دعویٰ کرنے والے محض قرآنی الفاظ پر حصر کر کے واقعہ کی نوعیت اگریبی قرار دیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیاان پریہالزام تو ضرور عائد ہوگا کہ صحح حدیث کی خلاف ورزی کررہے ہیں لیکن سے کہنا بھی غلط ہوگا کہ قرآنی بیان کی بھی ان کی عقل نے پرواہ نہ کی۔

#### أيك انتاه:

رہامتصوفہ کا وہ طبقہ جوشر بعت کے حدود کو پھاند کرابا جید • میں شریک ہونے کے لئے خصر وہوی کے قصہ سے نفع اٹھانا جا ہتا ہے' میر سے نزدیک قرآن کے سیاق وسباق سے اس بے بنیاد بتیجہ کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا' اور واقعہ سے جو پچھ ٹابت ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ کوئی مشوفات یعنی عالم کے بعض حوادث کاعلم حضرت خضر علیہ السلام کو ہو جاتا تھا' لیکن یہ بات کہ جس شریعت کی وحی رسولوں پرتی تعالی نے فرمائی ہے' اس شریعت میں بھی ردو بدل کا اختیاراس فطیر کی بنیاد پر ان لوگوں کو ہو جاتا ہے جن پر وحی نہیں ہوتی ' اس کے لئے اس واقعہ سے سند لینا بہت ہی غلط جمارت ہے۔

#### (٢) قصه ذوالقرنين:

اب میں پھراصل قرآنی سیاق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں عرض بیر کرنا چاہتا ہوں کہ فتنے کے عبوری دور میں کہفی زندگی کے متعلق ہیدا ہونے والے مشکلات کے حل کو جیسے حضرت موی اور خضروالے قصہ میں ہم پاتے ہیں یا پاسکتے ہیں اس طرح ایک قدرتی سوال اس کے بعد بیسا منے آ جاتا ہے کہ خواہ اس فتنے کی عمر جس قدر بھی دراز وطویل ہولیکن بہر حال اس کا درد ناک انجام اورقدرت کی گرفت وانقام کا موعد (مقررہ وقت) اس کے سامنے آ ہی گررہے گا۔

الیی صورت میں پیکھلا ہوا برمحل سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتنے کے اختتام کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ دنیا کے نظم وضبط کی ہاگ آئے گی ان کواس وقت کیا کرنا چاہئے۔

اب آپ اینے سامنے رکھ لیجئے اس سوال کواور پڑھئے اس کے ساتھ ذوالقرنین کے قصے کو

انسانون کاوه طبقه جوکسی آئین و قانون کی یابندی کو قبول نہیں کرتا۔

اورغور سيجيئان مشتملات ومضمرات پرجواس قصے كے اندر پوشيده ہيں۔

ظاہر ہے کہذو والقرنین کے متعلق بیفر ما کرمقاصد واغراض کی تکمیل کے لئے ہوشم کے ساز و سامان سے قدرت نے ان کولیس کرویا تھا۔اتینہ من کل شئی سبباکا یہی مطلب ہے۔ آ گے بی خبر دی گئی کہ ذوالقرنین نے قدرت کی عطاکی ہوئی ان قو توں سے کام لیتے ہوئے دنیا کے مختلف جہات کا سفر اختیا رکیا' پیسفرتین سمتوں کی طرف ہوا ہے۔ان میں دوسفریعنی ایک سفر جومغربی سمت کی طرف ہوا جس کے آخری حدود پر پہنچ کر ذوالقرنین کوابیا د کھائی دے رہاتھا کہ سیاہ مٹی کے کسی چشمے میں آفتاب غروب ہور ہاہے۔اور بدایک عام نظارہ ہے جوسمندر کے سوا حل برآ دمی کے سامنے پیش ہوتا ہے آ فآب بھی نہیں ڈو بتا لیکن ڈو بتا ہواد مکھ کر کہنے والے یہی کہتے ہیں کیدوہ ڈوب گیا۔ دوسرا سفرمشر قی ست کی طرف ہوااور تیسرا سفر ذوالقرنین کا ایک ایسے مقام کی طرف ہوا جو سلسل دومحاؤی پہاڑوں کے درمیان تھا۔ ظاہر ہے کہ زمین کے کرے پر ایسے بھی بیسوں مقامات ہیں جب کسی ملک اور جگہ کی قرآن میں تصریح نہیں گی گئی ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا قر آ نہمی کے لئے ان تصریحات اورمعلومات کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ُ البتہ ان اسفار میں ذوالقرنین نے جوخد مات انجام دی ہیں قرآن نے ان کو بیان کیا ہے اور وہی میر نےزد یک صحیح تو جیہہ کی مستحق ہیں۔

## ذ والقرنين كي قومي خد مات:

واقعہ یہ ہے کہ عموماً حکومتوں نے اپنافرض یہ قرارد سے رکھا ہے کہ رعایا سے ٹیکس اور محصول مختلف ناموں سے وصول کریں 'چر کچھ قم تو حکومت والے اپنی رنگ رلیوں میں صرف کرتے ہیں اور بہت مخلص ہوئے تو ان کے معادضہ میں امن وامان کا قیام اور ملک کے باشندوں میں ظلم وزیادتی 'جور وتعدی کے واقعات کا انسد داڈ اس کو اپنا فرض سجھتے ہیں۔ پچھ دنوں سے چند مزید فرائض کا اضافہ بھی حکومتوں کے ومہ ہو گیا ہے 'جن کا حاصل یہی ہے کہ امن وامان وفضل خصوصیات کے رعایا کی جسمانی و دماغی تربیت و پر داخت میں حکومتوں کو حصہ لینا چاہیے۔ یہ انتہائی ترتی یافتہ نظریہ' فرائض حکومت 'کے سلسلہ میں سمجھنا چاہئے کہ عہد جدید میں شریک ہوا ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ آ دمی د ماغ کے ساتھ دل بھی اورجسم کے ساتھ روح بھی رکھتا ہے۔اور بلا شبہ انسانیت کے ان اہم عناصر کی صحت و آ رائش کی طرف بھی حکومتوں کو توجہ کرنا چاہئے 'لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں انتہائی ترقی یافتہ حکومتوں میں بھی بیسوال اب تک نہیں اٹھایا گیا ہے بلکہ فد ہب ودین وغیرہ کے نام سے کچھ چیزوں کی طرف مہم مہم سااشارہ کر کے پھیلا دیا گیا ہے کہ اس قسم کی باتیں انسان کی شخصی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں حکومتوں کو ان میں دخل نہ دینا چاہئے۔

کیکن اگر سیحی ہے کہ د ماغ کے ساتھ'' دل یا قلب'' بھی وجودانسانی کا ایسا'' فیتی جو ہر' ہے جوانسانی اخلاق وکر دار کا بنیا دی سرچشمہ ہے اور جب تک دیدھا' شک' ووسوسۂ جیسے عام امراض کے مقابلہ میں یقین واذعان اور استفامت کی خنگی دلوں میں پیدائہیں ہوتی' نہ اخلاقی نظام ہی درست ہوسکتا ہے اور نہ کر دار ہی کے استحکام کی توقع ہوسکتی ہے۔

بہر حال ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کے پہلے مرحلہ میں ذوالقر نین جن لوگوں میں پہنچے ہیں'ان کے متعلق سب سے پہلے اس فرض کی طرف جس سے دنیا کی موجودہ ترقی یا فتہ حکومتیں بھی محروم ہیں ان الفاظ میں ان کوتوجہ دلائی گئے ہے یو چھا گیا تھا کہ۔

'''اے ذوالقرنین'تم ان لوگوں کوسزا دینا چاہتے ہو'یا نیکی کا برتاؤ ان کے ساتھ کرو گے۔''یعنی

قُلْنَا يِلْذَا الْقُونَيْنِ إِمَّا اَنْ تُعَلِّب وَ إِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ـ

كاجوخلاصه ب بهريه جواب ان كوسمجها يا كياكه:

''ان میں (اپنے حدود) سے جو تجاوز کریں گے ان کو (یہاں تو) میں سزا دوں گا' پھر وہ اپنے ما لک کے پاس جب واپس جا کیں گے تو نا قابل تصور عذاب سے دو چار ہوں گے لیکن بھتین وائیان والوں اور نیک کردار لوگوں کے لئے بہترین معاوضہ ہے اور میری طرف سے آسانیاں ان کے لئے بیش ہوں گی۔''

يبى حاصل بان قرآنى الفاظ كاجوذ والقرنين كى طرف منسوب كئے مين يعنى قالَ أمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا تُنْكُرًا ٥ وَأَمَّا

مَنُ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءَ نِ الْحُسْنَى جِ وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسُرًا ـ يُسْرًا ـ

اسی طرح سفر کے اس تیسرے مرحلہ کے متعلق بیاطلاع دی گئی ہے کہ دونوں' پہاڑوں کے درمیان والی سر زمین کے باشندوں کی ذبنی پستی انحطاط کے اس درجہ تک پینچی ہوئی تھی کہ جانوروں میں جیسے بید یکھا جاتا ہے کہ گووہ دیکھتے' سنتے' چلتے' پھرتے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ افہام و تفہیم اور مخاطب کو قبول کرنے کی گویا ان میں صلاحت نہیں ہوتی اور ان سے جو کچھ کہا جائے تو اسے نہیں سیجھتے' تقریبا یہی ذبنی حال ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رہنے والے باشندوں کا معلوم ہوتا ہے قرآن میں اس اقوام کی اس خصوصیت کا اظہار

لايكادون يفقهون قولا

"نة قريب تصال كے كه بات مجھيں۔"

کے الفاظ سے جو کہا گیا ہے یہ خصوصیت ظاہر ہے کہ اسی وقت تک خصوصیت باقی رہ سکتی ہے جب ان الفاظ کا وہی مطلب سمجھا جائے جو فقیر کے ذہن میں آیا ہے ورنہ محض زبان کی ناوا تقیت کا نتیجہ اس کواگر قرار دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں اس قوم کی کیا خصوصیت ہے 'بولنے والے کی زبان سے جو بھی ناوا قف ہوتا ہے' ان کی گفتگونہیں سمجھتا' خواہ تہذیب و تمدن کے بلند مترین مقام ہی پر کیوں نہ ہو۔

بہرحال مٰدکورہ بالاالفاظ میں ان کے دبنی انحطاط ویستی کا ذکر کر گے آگے جو با تیں اس قوم کے متعلق بیان کی گئی ہیں ان سے میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے واللہ اعلم بالصواب

کہ ذوالقرنین کی حکومت نے ان کی د ماغی تربیت و پرداخت کی طرف توجہ کی اوراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یا جوج و ماجوج نامی قوم ان غریبوں کے علاقہ میں آ کرفتنہ وفساد کے ہنگا ہے جو مجاتی رہتی تھی اس کے مقابلہ میں اپنی مظلومیت کا احساس بھی ان میں زندہ ہوا' اور ان کے مظالم سے نجات پانے کی خواہش بھی ان میں پیدا ہوئی۔ جس کے لئے ذوالقرنین کی حکومت سے امداد کے وہ طالب ہوئے۔ پھر حیرت ہوتی ہے کہ جو حیوانوں سے اپنی ذہنی پستی کے لحاظ سے بہ شکل ممتاز تھے ان ہی کے آ گے ذوالقرنین کی طرف سے الی فرمائٹیں پیش ہورہی ہیں جن کی تقیل

حکمت وسائنس کی علمی وعملی مہارت کے بغیر ناممکن ہے۔

آخر خود سوچئے کہ لوہ تا ہے جیسی دھاتوں کو پہاڑوں کے اندر سے برآ مدکرنا اور آلائٹوں سے پاک کر کے چادروں اور تختوں کے قالب میں اسی لوہ کو ڈھالنا 'یہ اور اسی قتم کی باتوں کی قدرت غیر معمولی و دماغی تربیت اور عملی مثق ومہارت کے بغیر کیا پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ ذوالقر نین کے اس قصہ میں غور سیجئے کہ قرآن خود اطلاع وے رہا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان رہنے والی قوم نے جب یا جوج و ماجوج کے مفسدانہ حرکات کی شکایت کی اور ان کی حکومت سے دشگیری کے متوقع ہوئے تو ان سے ذوالقرنین نے

اتُونِي زُبَرَ الْحَدِيْدِ

''لوہے کی تختیاں میرے لئے مہیا کرو'' کی بھی فرمائش کی اور اُٹُونِی آ اُفْرِغ عَلَیْہِ قِطْرًا

''اورآ وُانڈیل دیں اس پر پھلے ہوئے تابنے کو''

کا حکم بھی دیا تھا اور بیساری چیزیں ذوالقرنین کی خدمت میں ان کی فرمائش کے مطابق اس قوم کی طرف سے پیش کردی گئیں۔ پھریہ نہیں بلکہ جب دونوں پہاڑوں کے پیج میں اپنی مشہور تاریخی دیوار (سد) کی تعمیر کا فیصلہ ذوالقرنین نے کرلیا تو اس عجیب وغریب سائنگیف تعمیر میں منجملہ اور باتوں کے اس قوم کی عملی خدمات سے بھی فائدہ اٹھایا گیا تھا، خصوصا جب گرم کر کے لو ہے کی تختیوں کو جا ہا گیا کہ دہ ہماکر ان کو گویا آگ ہی بنا دیا جائے تو اتنی طویل وعریض دیوار کی آئی تختیوں کو جوافیوں کی طرح تہہ بہتہ ایک دوسرے پر نیچے سے او پر تک جمادی گئی تھیں، ان کو ہوا دے کر تیانے اور گویا آگ بنا ذینے کا کام قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کے ان کو ہوا دے کر تیانے اور گویا آگ بنا ذینے کا کام قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کے ان ماہروں نے انجام دیا جواس کام میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے، قرآنی الفاظ

قَالَ انْفُخُوْا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا

'' ذوالقرنین نے کہا کہ پھونکو تا ایں کہ بنا دیا اس آ ہنی دیوارکو آگ۔'' سے بظاہریہی سمجھ میں آتا ہے پھر اس کاروائی کے بعد تہد بہتہہ جمائی ہوئی ان آ ہنی اینٹوں کے متعلق بیارادہ کیا گیا کہ بجائے مٹی یا گیج وغیرہ کے قسط را (پھلے ہوئے تابنے) کے گارے سے ان کو جوڑا جائے 'دہمق ہوئی ایسی دیوار جو نیچے سے اوپر تک آگ ہی آگ ہواس کی ہرا یک این علام این تک تک پھلے ہوئے تا ہے کو پہنچانا' میر نے زدیک تو اب بھی نا قابل تصور ہی ہی بات معلوم ہوتا ہے کہ اپنی خاص حکیمانہ اور ہوتی ہے' لیکن جس واقعہ کو ہم سوج نہیں سکتے' قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی خاص حکیمانہ اور سائیٹ فلک تدبیروں سے کام لے کراسی کو کر کے انہوں نے دکھا ہی دیا۔ ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائیٹ فلک تدبیروں سے کام لے کراسی کو کر کے انہوں نے دکھا ہی دیا۔ ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ''اتو نی افرغ علیہ قطر ا (آؤاس قطر (پھلے ہوئے تا ہے) کو انڈیل دیں ) نہ کورہ بالاقرآنی الفاظ کا اقتصاب ظاہر یہی ہے کہ اس جیرت انگیز عمل میں بھی ذوالقرنین نے ان اوگوں کی عملی چا بک دستیوں سے استفادہ کیا تھا۔

## قصه كے نتائج يعنی فرائض حکومت:

بہرحال میں توای ندکورہ بالا وجوہ کی بنیاد پراس نتیج تک پہنچا ہوں کے سفر کے پہلے مرحلے میں جیسے ذوالقر نین نے ان لوگوں کے قلب اور روح کی تھیج و تصفیہ کوا بی حکومت کا فرض قرار دیا تھا جن کا حق تعالی نے ان کو حاکم بنا دیا تھا 'اسی طرح سفر کے تیسر ہے مرحلہ میں اپنی رعایا کو ذہنی و دماغی پستیوں کے از الد کوا بی حکومت کا فریضہ قرار دیے کر ان میں ایسی غیر معمولی علمی وعملی صلاحیتیں پیدا کر دیں کہ آج بھی ہم جب ان کو سوچتے ہیں تو جیرت ہوتی ہے البتہ سفر کے درمیانی مرحلہ میں ذوالقر نین کی رسائی جب اس مقام پر ہوئی:

جہاں انہوں نے آفاب کودیکھا کہ:

تَطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا.

''طلوع ہور ہا ہے ایک ایسی قوم پر جن کے اور آفتاب کے درمیان ہم نے کوئی اوٹ ندر کھی تھی۔''

تو آ گے صرف بیفر ماتے ہوئے کہ:

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِهَيْهِ لَكَيْهِ خُبْرًا.

''یوں ہی ہے اور جو کچھ بھی ذوالقرنین کے آ کے پیش آیا تھا ہم واقفیت کے لحاظ سے

اس پر حاوی تھے۔''

اس مرحلہ کا تذکرہ فتم کردیا گیاہے۔

شایداس کی وجہ یہ ہوکہ پہلے اور تیسر ے مرحلہ میں جن لوگوں سے ذوالقر نین ملے تھے وہ ذوالقر نین ملے تھے وہ ذوالقر نین کی جھی ذوالقر نین کی امداد کے محتاج تھے قلب و روح کی اصلاح کی ضرورت جن کوتھی ان کی بھی ضرورت پوری کی گئی اور د ماغی و ذہنی پستی کے جوشکار تھے ان کی ان کمزور بوں کا علاج بھی کیا گیا کیکن درمیانی مرحلے کے ملنے والے غالبًا اس قتم کے نقائص سے پاک تھے اسی لئے ان کے متعلق ذوالقر نین کے خدمات کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا گیا۔

اوران کی خصوصیت کا ظہار جن الفاظ میں کیا گیا ہے یعنی یہ کہ آ فتاب جس وقت طلوع ہوتا تھا اس وقت ان کے اور آ فقاب کے درمیان کسی قتم کا اوٹ نہ تھا۔ ان الفاظ سے میری سمجھ میں کھھ ایسا آ تا ہے کہ بیہ حالت صرف طلوع آ فقاب کے وقت تک محد ودتھی ورنہ بیا حقال کہ نہ وہ مکانوں ہی میں رہتے تھے اور نہ کسی قتم کا لباس پہنتے تھے بلکہ ان کی ساری زندگی کھے میدانوں میں نگے بدن گزرتی تھی۔ ای لئے ان کے اور آ فقاب کے درمیان کسی قتم کا کوئی پردہ نہ تھا ' پکھ میں نگے بدن گزرتی تھی۔ ای لئے ان کے اور آ فقاب کے درمیان کسی قتم کا کوئی پردہ نہ تھا ' پکھ عیب می بات معلوم ہوتی ہے وحثی سے وحثی قومیں بھی کم از کم دھوپ ' بارش' سردی' گری وغیرہ سے نبی بات معلوم ہوتی ہے وحثی سے وحثی قومیں بھی کم از کم دھوپ ' بارش' سردی' گری وغیرہ سے نبی کے لئے مصنوی مکانوں میں نہ سہی لیکن غاروں اور قدرتی گڑھوں میں پناہ لیتی ہیں۔ اس طرح سوت اور اون کے بنے ہوئے کپڑے نہ سہی گر چڑوں یا پتوں ہی سے بدن کوڈ ھانکی ہیں۔

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حال کو صرف اس خاص وقت کے ساتھ اگر محدود ہم جھا جائے جس وقت آ فناب طلوع ہوتا ہے اور یہ قرار دیا جائے کہ ان کے مکانات کی تغییراس طریقہ پر ہوئی تھی کہ طلوع کے وقت کی شعاعوں سے مستفید ہونے کا موقع ان کو بھی اور ان کے گھروں کو بھی روز اند میسر آتا تھا تو قطع نظر اس کے اس قتم کے تغییری سیم بعید از عقل بھی نہیں ہے ہم اس سے اگر اس نتیجہ تک پنچیں کہ قدرتی تو انین سے استفادہ کے سلسلہ میں اس قوم کا شعور کا فی روثن سے اگر اس نتیجہ تک پنچیں کہ قدرتی تو انین سے استفادہ کے سلسلہ میں اس قوم کا شعور کا فی اور قبلی اور بیدار ہو چکا تھا وہ جسمانی صحت کے گر سے بھی واقف تھے اور جسمانی صحت کا اثر د ماغی اور قبلی صحت پر کیا اور کس حد تک پڑتا ہے اس کا بھی عملی تجربہ ان لوگوں کو تھا اور شاید اس وجہ سے

ذوالقرنین کی خدمات کی ضرورت ان کونہ ہوئی تو قر آنی الفاظ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس ذہنی انقال کے لئے گنجائش ضرور پائی جاتی ہے خواہ یہ گنجائش کی درجہ کی ہو بلکہ اس مقام پر پہنچ کر جسمانی و دماغی قلبی صحت مند یوں کے جوغیر متوقع نمونے ذوالقرنین کے سامنے پیش ہوئے تھے ہوسکتا ہے کہ قبد احسطنا بھا لمدیعہ حبرا۔ (اورہم حاوی تھے واقفیت کے لحاظ سے ان باتوں پر جوذوالقرنین کے سامنے پیش آئی تھی ) کے الفاظ سے مکن ہے کہ ان ہی کی طرف اشارہ ہو۔

بہرحال یہ بھی جو پچھ عرض کیا گیا ہے صرف ایک ذہنی انقال ہے **6** قرآنی الفاظ کا یہی یقینی مطلب اور مراد ہے اس کا دعویٰ نہ کیا گیا ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس سلسلہ میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ سفر کے درمیانی مرحلہ میں ذوالقر نین کی کسی خدمت اور کام کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ذوالقرنین کے اس قصے سے حکمرانی کے متعلق چنداہم بنیادی اصول کی طرف رہنمائی ہوتی ہے اور سجھنے والے اگر سمجھنا چاہیں تو حکومت کے فرائض میں اس قصے کی روشنی میں ایسے فرائض میں ہم میں ایسے فرائض میں ہم نہیں یاتے۔ نہیں یاتے۔

پھر ذ والقرنین کی سائنٹیفک تاریخی دیوار تیار ہوگئ تو قر آن میں ہے کہاس دیوار کی طرف اشارہ کر کے ذ والقرنین نے کہاتھا۔

هلَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآءَ۔

<sup>•</sup> ذبنی انقال کا مطلب وہی ہے جس کا شرق ثبوت ان حدیثوں میں ملتا ہے جن میں آیا ہے کہ بدفالی یعنی تطیر ہے تو رسول الله مُثَاثِیَّ اَمْ عَ فرمایا کرتے ہے کہ بدفالی یعنی اسلام جہادی سفر میں مثلاً کوئی آپ کو بتا تا تو فرماتے کہ اللہ تعالی معاملہ کو سہل اور آسان کریں گئی بلکہ سہل اپنا تام جہادی سفر میں مثلاً کوئی آپ کو بتا تا تو فرماتے کہ اللہ تعالی معاملہ کو سہل اور آسان کریں گئاس کی متعدد مثالیس حدیثوں میں ملتی ہیں۔ فلاہر ہے کہ سل جس کا تام رکھا تھا تام رکھنے والے کی مرادیو تعانی کے ساتھ حسن ظن بردھانے کے لئے رسول اللہ مُن اللہ تعانی کے کہ میں سہولت ہوگی بلکہ حق تعالی کے ساتھ حسن ظن بردھانے کے لئے رسول اللہ مُن اللہ تعانی کا مراد تو اس لفظ ہوا۔ ورنہ نام رکھنے والے کی مراد تو اس لفظ ہے اس محض کی ذات ہی تھی جس کا نام اس نے سہل رکھا تھا۔

'' پیمیرے رب کی مہر بانی ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو کر دےگا اس کور ہزہ ریزہ''

اس میں بھی ان لوگوں کے لئے جنہیں حکومت کا اقتد ارفدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے؛
یہ درس پوشیدہ ہے کہ اپنے افتد ار کے متعلق ہمیشہ اس واقعہ کے احساس کو اپنے اندر زندہ رکھنا
چاہئے اور اس سے بھی غافل نہ ہونا چاہئے کہ دوسر ہے کا بید فقط بخشا ہواا ختیار ہے؛ بخشنے والے کی
صرف رحمت اور مہر بانی ہے کہ اقتد ارکی اس قوت سے اس نے ان کونو از ااور سر فراز فر مایا ہے۔
یہی حقیقت ہے کہی واقعہ ہے اس کے سواسو چنے والے جو کچھ بھی سو چتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں۔
وہ قطعا جھوٹ اور ایسا تصور ہوگا جس کا واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

یقین سیجے کہ حکمرانوں میں اس احساس کا دباؤ جب تک اور جس حد تک رہے گا ای حد تک ان کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ حکومت حکمرانوں کے لئے نہیں 'بلکہ ان محکموں کے لئے ہوتی ہے جن کی انفرادی تو انائیاں اجتماعی شکل میں سمٹ کر حکومت کا اقتدار اور قوت بن جاتی ہیں۔ رعایا کی طرف سے جوفرائض حکمرانوں پرعائد ہوتے ہیں'ان فرائض سے حجے معنوں میں وہی عہدہ بر آ ہو سکتے ہیں جواپنے اقتدار کی جو ہری بنیاد کواپی نگا ہوں سے او جھل ہونے نہیں دیتے۔ اس قصے میں پڑھئے 'دونوں پہاڑوں کے درمیان کی رہنے والی آبادی کی طرف سے ذوالقر نین کے پاس جب یا جوج ماجوج کے مطالم کی شکایات پہنچائی گئی اور اس کے ساتھ یہ پیشش بھی ان کے آگے رکھی گئی۔

هَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّار ''ہم آپ کے لئے خراج (نیکس) ادا کریں اس مہم کے لئے ہمارے اور یاجوج و

ماجوج کے درمیان دیوار بنادیجے''

شایدان کی خواہش تھی کہ اس کام کے مقابلہ میں کوئی دوامی ٹیکس ان پر عائد کر دیا جائے اور بخوشی اس بار کو برداشت کرنے پر آ مادہ تھے تو وہی خرج یا خراج و باج یعنی ٹیکس جسے مختلف نام نہاد ناموں اور مختلف حیلوں اور بہانوں سے حکومتیں اپنی رعایا سے عموماً وصول کرتی رہتی ہیں اور ان کو جائز حق اپنا سجھتی ہیں اس خرج کوخود رعایا کے نمائندے بصد خندہ جسینی اپنی طرف سے

حکمران کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مگر حکمران کی طرف ہے انہیں جواب ملا: پر ربیع د ، د مید د سردہ

مَامَكَنِيُ فِيْهِ رَبِّيُ خَيْرٌ

''میرے رب نے (جن چیزوں پر) مجھے قابو دے رکھا ہے وہی میرے لئے بہتر ہے''

جس کے معانی یہ ہیں کہ اس خرج (نیکس) کو ذوالقر نین نے ان لوگوں پرلگانا بھی منظور نہ کیا بلکہ ان کی دھگیری کے لئے ان کی حکومت جو پچھ کرسکتی تھی اس کو اپنی طرف سے خودان ہی کے آگے بیش کرتے ہوئے' ان سے صرف ان ہی چیزوں کا مطالبہ کیا جو ذوالقر نین کے پاس غالبًا نہ تھیں' یا ہوں گی تو اس کام کے لئے کافی نہ ہو سکتی تھیں جن کی ضرورت تھی۔

ان نتائج کے سواقصہ میں ذہبر حدید (انہنی تختیاں) قبطر (مس گداختہ) اور جوخد مات جس طریقہ ہے بھی ان سے لئے گئے ان کو بھی پیش نظرر کھتے ہوئے قصہ کی ابتدامیں۔

اتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔

دے رکھے تھے ہم نے ذوالقرنین کو (حکومت کے متعلق) ہر پہلو کے لحاظ سے ذرائع''

کے الفاظ سے جواطلاع دی گئی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے قیام و بقا و ارتفاء کے لئے جن جن امور کی ضرورت ہوتی ہے بیساری باتیں ذوالقرنین کو حاصل تھیں' بعض مفسرین نے توان ہی قرآنی الفاظ کی روشنی میں بیربیان کرتے ہوئے کہ

كل مايتوصل به الى المقصود من علم و قدرة او آلة (تفير ابوالمعود ورورة كهف) " "الى سلىله ميس يهال تك لكردياك انسه سنخو لسه السحاب (يعنى بادل بهى ذوالقرنين كة تابوميس كرديئ كئے تھے) والله اللم اس كاكيا مطلب ہے۔ "

خیر مجھے یہ کہنا ہے کہ ایسے مصنوعات وآلات جن کی تیاری میں حکمت و سائنس کے اکتشافات ونظریات سے امداد حاصل کی گئی ہو۔ ذوالقر نین کے قصے کے ان اشاروں سے یقیناً اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ حکومت کے استخام واستواری اور ترقی کے لئے ان سے استفادہ میں یہی نہیں کہ کمی مکا کوئی حرج نہیں ہے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآنی منشاہی کی تعمیل کی بیا لیک

شکل ہوگی اورکون کہ سکتا ہے کہ مستقبل کی تاریخ میں مہدویت کے جس عہد مبارک و مسعود کی ایمانی حکومت کی بشارتیں قریب قریب حد تواتر تک پنچی ہوئی ہیں۔اس حکومت کی تاسیس میں عہد ماضی کے ایک مومن حکمران کی فدکورہ بالا مثالی حکومت کے نمونے کو پیش نظر نہ رکھا جائے گا خصوصا قرآن کے مقدس اوراق میں جب اس حکومت کی بنیادوں کو محفوظ فرما دیا گیا ہے۔اور میں نے جو یہ عرض کیا تھا کہ دجالی فتنے کے اختام کے بعد بیسوال جو پیدا ہوتا ہے کہ صالح نظام کے قائم کرنے کا ارادہ اگر کیا جائے تو ذوالقر نین کے اس قصے سے اس نظام صالح کی جو ہری بنیادوں کو غور دفکر کرنے والے چاہیں تو فراہم کر سکتے ہیں خواہ عدداً بظاہروہ چند ہی با تیں معلوم ہوتی ہوں کو کور دفکر کرنے والے چاہیں تو فراہم کر سکتے ہیں خواہ عدداً بظاہروہ چند ہی با تیں معلوم موتی ہوں کیور کے جاسکتے ہیں کہ ان ہی سے قبی وروحانی ود ماغی وجسمانی فلاح و بہود کے ضوابط باآسانی اخذ کئے جاسکتے ہیں اور قصہ کی صحیح قیمت جہاں تک میری ناچیز رائے ہے شاید ضوابط باآسانی اخذ کئے جاسکتے ہیں اور قصہ کی صحیح قیمت جہاں تک میری ناچیز رائے ہے شاید میں نتیجے ہوسکتے ہیں۔

باقی اس قتم کے سوالات کہ ذوالقر نمین حکمران کا نام تھا یالقب؟اور لقب تھا تو واقعی اس مومن بادشاہ کا نام کیا تھا؟اورگزشته زمانے کے جن کشور کشاؤں کا تذکرہ تاریخوں میں ملتا ہے ہم ذوالقر نمین ان میں سے کیے قرار دے سکتے ہیں؟

یا بقول ابور بحان البیرونی - آیا یہ یمن کا وہ ذوالقر نین تھا، جس کا نام کہتے ہیں کہ شمس بن عیر تھا اور کنیت ابو کرب کا تھی یا حضرت دانیال علیہ السلام کی خواب والا وہ مشہور بادشاہ ہے جو رویا میں ان کوا یک مین ڈھے کی شکل میں دکھایا گیا تھا۔" جس کے دوسینگ (قسر نیسن) ہیں' (باب) کہتے ہیں اور دانیال کے صحفہ ہے بھی معلوم ہوتا ہے یہ دوسینگ والا (ذوالقر نین) مین ڈھافارس کا بادشاہ تھا 'جے بائبل میں' خورس' کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور انگریزی میں اسی نام کا تلفظ (CYRUS) سائرس کیا جاتا ہے۔خسر واور کیخسر واسی کوشاید کہتے ہیں۔

اپنیمشہور کتاب الآ ثار الباقیہ میں بیرونی نے یمن کے بعض شعراء کے کلام سے بھی اس خیال کی تا ئید میں شہادت اخذ کی ہے۔ "بالغ المشادق و المغارب ببنغی" کادعویٰ ان کے متعلق شاعر نے کیا ہے سب سے بڑا قرینہ بیچیش کیا ہے کہ ذونواس ذوالکاع الغرض لقب کی ابتدا میں ذو یمنی سلاطین کاعام قاعدہ تھا۔ ۱۲۔

### ذ والقرنين سكندررومي نهين:

اس میں کوئی شبنہیں کہ بدشمتی سے عام مسلمانوں میں جو پی غلط بات مشہور ہوگئ ہے کہ ذوالقر نین مقدونیہ والا رومی اسکندر تھا'اس بے بنیاد افواہ سے تو فدکورہ بالا دونوں احتمالات ایک گونہ مستحق توجہ ہو سکتے ہیں'لیکن پھر بھی نقیر کا ذاتی احساس یہی ہے کہ ان احتمالات میں سے کی احتمال کی تعیین یا کسی جدیدا حمّال کو پیدا کرنا تاریخ کا مسئلہ تو ہوسکتا اور ممکن ہے مورخ کے لئے یہ دلچسپ تاریخی مشغلہ ہو'لیکن قر آنی مطالب واغراض کے بیجھے اور اُن سے مستفید ہونے کے لئے تاریخ کے فیصلوں کا نہ ہم انظار کر سکتے ہیں اور نہ قر آن کی شان کے مناسب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قر آن نہی کے لئے ہمیں مورخوں کے فیصلہ کا منتظر بنایا گیا ہو۔

بہر حال جب خود ذوالقرنین ہی کی شخصیت کے متعین کرنے کی ضرورت قرآن فہمی کے سلسلہ میں غیر ضروری ہے تو ان ہی کے متعلق اس قتم کے ذیلی سوالات کہ پورب پچیم کے جن علاقوں کی طرف گئے وہ کون سے علاقے تھے؟ دونوں پہاڑوں کے نیچ کی سرز مین والی قوم دنیا کے کن دو پہاڑوں کے درمیان باندھا گیا ' فرالقرنین کی بیسائٹیفک دیوار کہاں تھی؟ بندیا سد جوان دونوں! پہاڑوں کے درمیان باندھا گیا ' ذوالقرنین کی بیسائٹیفک دیوار کہاں تھی؟ یا کہاں ہوسکتی ہے؟

قرآن جَو پچھ ہمیں سمجھانا اور دینا چاہتا ہے اس کے لئے ان امور کی تحقیق کے بدرجہ اولی ہم یقینا محتاج نہ ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں ۔ صرف یا جوج ما جوج کے مسئلہ کی نوعیت مذکورہ بالا امور سے مختلف ہے ہم اس جزیر آئندہ ان شاء اللہ بحث کریں گے اور اسی بحث پر سوۂ کہف تقریبا ختم ہو جاتی ہے۔

#### (٣) ياجوڄ و ماجوج:

''یا جون و ماجوج'' کے الفاظ کی نوعیت قرآن کے ان اجمالی الفاظ واشارات کی نہیں ہے جن کی تفصیل وتشریح قرآنی مطالب و مقاصد کے سجھنے اور سمجھانے کے لئے غیر ضروری ہو۔ اہمیت ان الفاظ کی یوں بھی ظاہر ہے کہ سورۃ کہف میں ذوالقر نین کے اس قصہ کے سوا قرآن ہی کی دوسری سورۃ الانبیاء نامی میں بھی ان دونوں الفاظ''یا جوج و ماجوج'' کوہم اس

مشہور آیت میں پاتے ہیں۔

حَتَّى إِذَا فُينِحَتْ يَاجُوْجُ وَ مَاجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ ◘ يَّنْسِلُوْنَ۔ "تاآں كہ جب كھول ديئے جائيں ياجوج و ماجوج ہر صدب سے تيزى كے ساتھ وہ چل نكلے'

# ايك غلط بمي كاازاله:

دو مختلف سورتوں کی دو مختلف آیتوں میں''یا جوج و ماجوج'' کے ان الفاظ کو پا کر حضرت الاستاذ مولا نا انورشاہ تشمیری رحمۃ اللّه علیہ من تباد رالا و هام فقط (لیعنی خواہ مخواہ اس وہم میں لوگ مبتلا ہو گئے ) کہذوالقر نین کی حکومت کی طرف سے دونوں پہاڑوں کے بیج میں بید یوار جو بنائی گئے تھی اسی دیوار کوتو ڑکریا جوج وَ ماجوج فکل پڑیں گے۔ حالانکہ بقول شاہ صاحب۔

ولیس فی القرآن ان هذا المحروج یکون عقیب الاند کاك متقبلا بل فیه وعد باند کا که فقط فقد اندك کماوعد اما ان حروجهم موعود بعد اند کا که بدون فصل فلاحرف فیه (فیض الباری شرح بخاری جلانبر مصفی نبر ۱۳ من میں یہ بین نبیل ہے کہ یا جوج و ماجوج کے خروج کا واقعہ دیوار کے ڈھے جانے کے ساتھ ہی پیش آئے گا بلکہ دیوار کے ڈھے جانے کا صرف وعدہ (سورة کہف ) والی آیت میں کیا گیا ہے اور دیوار حسب وعدہ ڈھے گئ کین یہ بات کہ دیوار کے ڈھے جانے کے ساتھ ای وقت بغیر کی وقفہ کے یا جوج و ماجوج نکل پڑیں دیوار کے ڈھے جانے کے ساتھ ای وقت بغیر کی وقفہ کے یا جوج و ماجوج نکل پڑیں گے قرآن میں کوئی حرف ایسانہیں یا یا جاتا جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے۔ "

خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ کہف کی آیت جس میں ذوالقرنین نے یہ کہتے ہوئے کہ'' دیوار کی انتہر میں کامیابی بیصرف میرے پروردگار کی مہر بانی ہے' پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا

● حدب کاتر جمہ میں نے حدب ہی کردیا ہے آئندہ اس کی شرح آنے والی ہے۔''کوزہ پشتی'' کی صفت کو عربی میں صفت کو عربی میں حدب کہتے میں گویا سمجھنا جا ہے کہ پانی کے اندر سے زمین کا جو حصد انجر کر باہر نکل آیا ہے' ابھار کی وجہ ہے کوزہ پشتی کی کیفیت اس میں چونکہ پائی جاتی ہے۔ اس لئے اس کو حدب کہا گیا ہے ''ینسلون کی تفصیل بھی آگے آرہی ہے'۔ آگے آرہی ہے''۔ تواس وقت وہی میرارب اس کوریز ہ ریزہ کردے گا' یعنی ﴿ هذا رحمة من رہی فاذا جاء وعد رہی جعله دکاء ﴾ اس آیت کا جوتر جمہ اور حاصل ہے خود ہی اس پغور کیجئے اورد کیھئے اس میں ایسا کون سالفظ ہے جس سے بیٹا بت کیا جا سکتا ہو کہ دیوار کے گرنے یا گرانے اور توڑنے بعدیا جوج و ماجوج نکل پڑیں گے۔

مگر کیا سیجئے کہ عوام میں یہی مشہور ہو گیا ہے کہ بند ہونے کے بعد یا جوج و ماجوج کی قوم روزانداس کے توڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور آخر میں کسی نہ کسی دن اس کے توڑتے میں وہ کامیاب ہوجائے گی حالاں کہ اسی موقع پراسی آیت سے پہلے قرآن ہی میں

فَمَا اسْطَاعُوْ آ اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ نَقْبًا\_

(پس وہ (بینی یا جوج و ماجوج والے) نہ اُس دیوار پر چڑھنے ہی کی قدرت رکھتے تھے اور نہ ان کے بس میں میں تھا کہ اس دیوار میں نقب لگائیں' یعنی سوارخ کریں) کے الفاظ یائے جاتے ہیں۔''

بھلانقب لگانا بھی جس دیوار میں ان کے بس کی بات نہ رہی تھی قرآن کی اس واضح اور صافح جھلانقب لگانا بھی جس دیوار میں ان کے بس کی بات نہ رہی تھی قرآن کی اس واضح اور صافح جرکے بعد باور کرنا کہ وہی یا جوج و ماجوج والے اس دیوار کو دیا ہوئے اور کیا کہا جا سکتا ہے 'بلکہ سے گیانہوں نے برابر کر دیا' قرآنی بیان سے لا پروائی کے سوائے اور کیا کہا جا سکتا ہے 'بلکہ سے تو یہ ہے کہ'' جعلمہ دیکا ہو' (بنادے گامیر ارب اس دیوار کوریزہ ریزہ) کی قرآنی اطلاع ہے جو اس خبر کے مقابلہ میں کہتے ہیں کہ ربنہیں بلکہ یا جوج و ماجوج والے اس کو دیا ہوریزہ ریزہ ریزہ کے دیا ہوتے۔

یصحیح ہے کتفسیری روایتوں میں بھی بعض الیی چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے اس عام پھلے ہوئے خیال کی تائید ہوتی ہے شایداس عام پھلے ہوئے خیال کا منشاء ممکن ہےتفسیری کتابوں کی یمی روایتیں ہول کیکن حضرت مولانا انورشاہ کشمیری (رحمة الله علیه) جیسے ناقد علامه اسی مسئله کا ذکر کرتے ہوئے جب فرماتے تھے کہ:

انا لم نجده فی القر آن و لا فی حدیث صحیح لینی (یاجوج و ماجوج کا خروج دیوارتوژ کر ہوگا) اس مسئلہ کو ہم نہ قر آ ن ہی میں یاتے۔اورنکس صحیح حدیث میں (فیض الباری شرح بخاری جلد ۲۳ م ۲۳)

تواسی سے ان روایتوں کا حال معلوم ہو جاتا ہے ٔ حضرت شاہ صاحب ؓ نے اس سلسلہ میں تر ندی کی اس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس میں ہے کہ:

''یا جوج و ما جوج و الے روزاند دیوار کو کھودتے ہیں' پھر جب کچھ حصہ باتی رہ جاتا ہے تو گھروں کو یہ کہتے ہوئے بیٹ جاتے ہیں کہ کل ہم باقی کام کو پورا کر دیں گئ گر انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہتے' پس جب دوسرے دن واپس ہوتے تو گھودی ہوئی دیوار کو اس عال میں پاتے ہیں' یعنی کھود نے سے پہلے جیسی تھی ویسا ہی اس کو پائیں گئ یوں ہی سے سالہ جاری رہے گا۔ تا آ نکہ ایک دن انشاء اللہ ان میں سے کسی کی زبان سے نکل جائے گا جب جب کو جب آئیں گئو دیوار کھدی ہوئی حالت میں ملے گئ اس کے بعداس دیوار کو جب آئیں گئو دیوار کھدی ہوئی حالت میں ملے گئ اس کے بعداس دیوار کو جو جب آئیں گئو دیوار کھدی ہوئی حالت میں ملے گئ اس کے بعداس دیوار کو جو حضرت شاہ صاحب کا ذاتی فیصلہ تو یہ ہے کہ مشہور نومسلم یہودی میں غیر معمولی الجھیں ہیں' خود حضرت شاہ صاحب کا ذاتی فیصلہ تو یہ ہے کہ مشہور نومسلم یہودی عالم'' کعب احبار'' کا پی قول ہے اور اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے 40 اور جب آپ دیکھر ہے ہیں کہ قرآنی الفاظ ہی نے ان روایتوں کی تھیج کی گئجائش باتی نہیں رکھی ہے قرآن خرد در ہا ہے ہیں کہ قرآنی الفاظ ہی نے ان روایتوں کی تھیج کی گئجائش باتی نہیں رکھی ہے قرآن خرد در ہا ہے کہ دیوار میں نقب زنی بھی ان کے بس کی بات نہتی تو پھر اسی دیوار کے متعلق یہ باور کرنا کہ کہ دیوار میں نقب زنی بھی ان کے بس کی بات نہتی تو پھر اسی دیوار کے متعلق یہ باور کرنا کہ کہ دیوار میں نقب زنی بھی ان کے بس کی بات نہتی تو پھر اسی دیوار کے متعلق یہ باور کرنا کہ

● تفصیل کے لئے دیکھے شرح بخاری (جلد ۲۳ ص ۲۳) شاہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ "یحکم و جدانی
اندہ لیس بمر فوع بل ہو من کعب نفسہ۔" جہاں تک میراخیال ہے سلمانوں میں یا جوج و ماجوج کے
متعلق زیادہ ترقصے یہودیوں ہی کی کتابوں سے ماخوذ ہیں اور جیسا کہ قدیم مکا شفات کا قاعدہ تھا کہ استعار ہے
کے رنگ میں لوگ مطلب کو بیان کرتے تھے۔ اگر یہ مجھا جائے کہ یا جوج و ماجوج باہر نگلنے کے لئے باہمی
اتفاق و اتحاد کی کوشش میں دن مجرا پی قوت تقریر صرف کیا کرتے تھے لیکن رات کو جب واپس ہوتے تو
اختلافات پھرتر و تازہ ہوجاتے۔ دیوار کوزبان سے چائے جائے کہ پلی بنانے کا مطلب ممکن ہے کہ یہی ہو۔ اس
زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ یورپ کی قویس اپنے مشکلات کو کمیشن اور مجلس انجمن وغیرہ کی تقریروں سے مل کرتی
ہیں بہر حال ان یہودی روایوں کا نہ تر آن ہی ذمہ دار ہے اور نہ اس کے لانے والے پیغیر مرفظ ہے کہ بیانات
میں ان کا مشاملت ہے۔ ۱۱

یا جوج و ماجوج والے اس میں صرف نقب لگانے ہی میں کا میاب نہ ہوئے بلکه اس کا دی سے ا ( بیغی ریز دریز ہ) کر کے رکھ دیا' یہ کچھ بھھ میں آنے کی بات ہے؟

خلاصہ یہ ہے کہ دیوار کاحق تعالی کے مقرر کردہ وقت پر منہدم ہوجانا'یہ بجائے خودایک الگ واقعہ ہے جس کی اطلاع سورہ کہف میں دی گئ ہے اور یا جوج و ماجوج کا کھول دیا جانا یا ان کا خروج جس کی پیشین گوئی سورۃ الانبیاء میں کی گئ ہے یہ دوسرامستقل واقعہ ہے اسی لئے ان دونوں واقعات کا ذکر بھی دومختلف صورتوں میں کیا گیا ہے۔

اس عام غلط نہی کے ازالہ کے بعداب میں چاہتا ہوں کہ یا جوج و ماجوج کے متعلق قرآن سے جومعلومات فراہم ہوتی ہیں ان کوایک خاص ترتیب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں' زیلا اس سلسلہ میں معلومات کے دوسرے ذرائع سے بھی کچھکام لیا جائے گا۔

سی سی کے سرسری طور پر قرآنی آیات سے گزرنے والوں کو بظاہر ایسامحسوں ہوتا ہے کہ قرآن نے ''یا جوج و ماجوج'' کے ذکر میں حد سے زیادہ اجمال سے کام لیا ہے لیکن آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ باوجود اجمال کے پھر بھی قرآن نے اس قوم کے حال کو چار مختلف ادوار (Periods) میں گویا تقسیم کر کے بیان کیا ہے۔

### ياجوج وماجوج كي خصوصيات:

اس سلسلہ میں قرآن سب سے پہلے ان کے جس حال سے روشناس کراتا ہے وہ اسی سور ہُ کہف کی آیت:

> إِنَّ يَاجُوْجَ وَ مَاجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ۔ ''یاجوج واجوج زمین میں بگاڑ پیدا کرنے والےلوگ ہیں''

کے الفاظ سے سمجھا جاتا ہے۔ ذوالقرنین پہاڑوں کے پیج رہنے والی قوم میں جب پہنچے تو اس قوم نے ان ہی الفاظ میں''یا جوج و ماجوج'' والوں کے متعلق ان کے بعنی ذوالقرنین کے دربار میں رپورٹ پیش کی۔ بیواقعہ دنیا کے س خطہ کا ہے؟ اور س زمانہ کا ہے؟ عرض کر چکا ہوں اس کا پیتہ چلانا آسان نہیں ہے لیکن واقعہ کہیں کا ہواور جس زمانہ میں بھی پیش آیا ہو'اتنا تو بہر حال ر پورٹ کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا کرنا یہی اس قوم کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ رہی اس فساد پیدا کرنے کی تفصیلات تو ظاہر ہے کہ فساد عربی زبان کے لفظ اصلاح کا مدمقابل ہے۔ بنی آ دم کے مختلف افراد میں تعلقات کے سلجھانے اور ان کے امن و امان کے ساتھ رہنے کی کوشش کا نام اصلاح ہے اس کے بالمقابل اس قتم کی حرکات جن سے باہم لوگوں میں پھوٹ اور نفاق لاگ ڈوانٹ عداوت و بغض کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں اور ملک کے آباد کاروں میں باہم ایک دوسرے پر اعتماد باقی نہ رہے۔ ایک دوسرے کی فکر میں لگ جائے ، جان و مال عزت و آبر ولوگوں کی خطرے میں پڑجائے یہی شکلیں ہیں جن کی تعبیر صلاح کے مقابلہ میں فساد کے لفظ سے کی جاتی ہے۔

بہرحال یا جوج و ماجوج کی یہ پہلی تو می خصوصیت ہے۔ قرآن نے ان کی تو می زندگی کے پہلے دور میں ای خصوصیت یعنی''فسیساد فسی الارض'' (ِ زمین میں بگاڑ پیدا کرنے ) کی نشاند ہی کی ہے۔

دوسرا دور (Period) وہ ہے جب ذوالقرنین نے اپنی سانٹیفک دیوار قائم کر کے دوسری قوموں تک ان کی رسائی کی راہ بند کر دی تھی۔قر آن نے اس دور کے حال کی تعبیر: وَ تَرَکُنَا بَعُضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَّکُمُو جُ فِی بَعْضِ۔

''اورچھوڑ دیا ہم نے بعض ان کے بعض کے ساتھ موج مارنے لگے''

کے الفاظ سے کی ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ غیر قوموں کے مقابلے میں فسساد فسی الارض (زمین میں بگاڑ بیدا کرنے کی) کاروائیوں کووہ اختیار کرتے تھے 🗗 لیکن غیروں سے

● بعض مفسرین نے قرآن ہی کی ایک دوسری آیت یعنی و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہ لئے اللہ اللہ ویہ اللہ وسری آیت یعنی و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہ لئے کھیرتا ہے و دوڑتا پھرتا ہے دین بین تا کہ نساد پیدا کرے اس بین اور برباد کرتا پھرتا ہے کھیتوں اور مویشیوں کو ) اس سے بیسمجھا جاتا ہے کہ یا جوج و الوں کا وطیرہ یہی تھا ۔ کھیتوں اور مویشیوں کو برباد کرنے کی فیریا جوج و الوں کے متعلق جودی گئی ہے اس کا یمی مطلب تھا۔ لیکن کھیتوں اور مویشیوں کو برباد کرنے کا ذکرتو نہ کورہ بالا آیت میں فیساد فی الارض کے جم کے بعد کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کھیتوں اور مویشیوں کے برباد کرنے کے جرم کے بوفساد فی الارض و الاجرم اپنی علیحہ و مستقل نوعیت (بقیہ آئندہ صفی پر) کے برباد کرنے کے جرم کے سوافساد فی الارض والاجرم اپنی علیحہ و مستقل نوعیت (بقیہ آئندہ صفی پر)

رخ جبان کا دیوار بن جانے کی وجہ سے پھر گیا تو آپس ہی میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ الی زندگی گزار نے گئے جے قرآن نے خاص الفاظ یعنی بعضہ یو منذ یموج فی بعض کے ذریعہ ادا کیا ہے۔ اس میں ان تعلقات کی کس نوعیت اور کیفیت کی تعبیر ہے؟ غیروں سے مایوں ہو جانے کے بعد یا جوج و ما جوج والے زندگی کے اس دور میں لڑتے بھڑتے اور باہم دست وگریبان رہتے تھے اس مفہوم کے اداکر نے کے لئے عربی زبان میں بیسیوں تعبیریں مل کھتی تھیں۔

اسی طرح میل ملاپ باہمی امداد ومواسا ق موانست کی زندگی کی تعبیر کے لئے بھی اس زبان میں الفاظ کی کئی نتھی ۔لیکن تعبیر و بیان کے ان دونوں طریقوں کو چھوڑ کر قر آن نے بعصضهم میں الفاظ جو یہاں استعمال کئے ہیں واضح طور پران دونوں حالتوں میں سے کسی خاص حالت کو متعین کرنا دشوار ہے۔

### لفظموج کی تشریخ:

لغۃ موج کے لفظ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تلاطم اور طوفان کے وقت سمندر اور دریا میں موجوں کی جو کیفیت ہوتی ہے کی سمندر کی سطح بجائے ساکن کے صرف لرزش واضطراب کے بینی سمندر کی سطح بجائے ساکن کے صرف لرزش واضطراب کے بینی اور بے قراری کی تصویر بن جاتی ہے۔ اور لا محدود بے شار موجیس اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے کو دھکیلتی ہی چلی جاتی ہیں اور اس طرح ہر بچھلی موج پہلی کو آگے بھی بڑھاتی رہتی ہے۔ ہم ان موجوں کے متعلق یہ بھی کہد سکتے ہیں کہ ان میں ایک دوسرے پر چڑھ جانا بھی چاہتی ہے۔ اور یہ بھی کہد سکتے ہیں کہ ان میں ہرایک کی ہستی دوسرے سے وابستہ بھی ہے اور ایک دوسرے اور یہ بھی کہد سکتے ہیں کہ ان میں ہرایک کی ہستی دوسری ہستی سے وابستہ بھی ہے اور ایک دوسرے

<sup>(</sup>گزشتہ سے بیوستہ) رکھتا ہے اور وہ بھی اصلاح اور بن آ دم کے باہمی تعلقات کے سلحماؤ کے مقابلہ میں ان کے تعلقات کو بگاڑ کرامن وامان اور باہمی اعتاد کے اطمینان کی زندگی کو برباد کرنا ہوسکتا ہے۔ قر آن بی میں دوسری جگدان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جن میں اپنی برتری اور علوکا خبط ساجاتا ہے ان کی طرف بھی فساد بی کے جرم کومنوب کیا گیا ہے فرمایا گیا ہے 'تملك المدار الاحرب فی نسجہ عملها لملذین لا یویدون علوا فی الاحض و لافسادا جس معلوم ہوا کہ اپنی برتری اور حاکمان افتد ارکوقائم رکھنے کے لیے لوگوں میں پھوٹ ڈالناای یالیسی کو یوگ اختیار کرلیتے ہیں۔

کوآ گے بڑھنے اور بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی بھی چلی جاتی ہے۔ آپس میں موجیس ایک دوسرے سے گویالڑتی بھی ہیں لیکن ان میں ہرا کیک کی بقا کی ضامن بھی باہم یہیٰ موجیس اور ان کے تموجی تعلقات ہی ہوتے ہیں۔

الغرض بعضهم يو منذ يموج في بعض كالفاظ سے صرف يم طلب نكالنا كه غيرول سے بهث جانے كے بعد يا جوج و ما جوج والے باہم ايك دوسرے سے لاتے بھڑتے ہی رہتے يا اس كے بالمقابل يہ بجھنا كه جيسے سمندركي موجوں كا وجود باہم ايك دوسرے كے ساتھ وابستہ وہم رشتہ رہتا ہے۔ اور ہرموج دوسري موج كوآ گے بر هاتی ہے اس طرح يا جوج و ما جوج و الحب آپس ميں بجائے دست وگريبال رہنے كے ايك دوسرے كے ساتھ چولى وامن كا تعلق ركھتے تھے يعنى غيرول ميں تو بجائے اصلاح اور سنوار كے فساد اور بگاڑ پيدا كرتے تھے ليكن آپس ميں ايك دوسرے كے ساتھ ملے جلے باہم ايك دوسرے كے گلے ميں باہيں ڈالے ليكن آپس ميں ايك دوسرے كے ساتھ قر آئى الله ظاور تعبير كومحد ودكر دينا غالباً سے ان دونوں مطالب ميں سے كى ايك مطلب كے ساتھ قر آئى الفاظ اور تعبير كومحد ودكر دينا غالباً سے خوق ۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر یہی سمجھانا قرآن کا مقصودتھا تو ان دونوں مطالب میں سے ہر ایک کی تعبیر کے لئے عربی زبان میں جیسا کہ جاننے والے جاننے ہیں سر ماید کی کیا کی تھی ؟ پھر جب ان ساری تعبیروں کو ترک کر کے ایک مخصوص تعبیر اس موقع پر قرآن میں جو اختیار کی گئ ہے۔ ہمیں اس کی مصلحت سے چشم پوشی نہ کرنی چاہئے اور لا پروائی سے کام لیتے ہوئے ان دونوں مطالب میں سے کسی ایک مطلب کا سرسری ذکر کر کے آگے بڑھ جانا قرآنی الفاظ کی ناقدری ہوگ ۔ ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہئے کہ خالق کا کنات کے کلام پرغور کر رہے ہیں۔ ہر بولنے والے آدمی کے کلام پراس لا ہوتی کلام کوقیاس کرنا مناسب نہ ہوگا۔

سوال یہی ہوتا ہے کہ پھران الفاظ کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ ظاہر ہے کہ موج کا لفظ سمندر اور دریا کی متلاطم سطح اور اس پر ابھرنے والی موجوں کی جس تصویر کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اسی تصویر کو ہم اپنے سامنے رکھ کر قرآن جو پچھ سمجھانا جا ہتا ہے اسے کیوں نہ سمجھیں؟ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن فقیر کا ذہن تو یہی یا تا ہے کہ غیروں سے ہٹ جانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

زندگی کے اس دور میں یا جوج و ماجوج کی توم کی زندگی صرف اضطراب اور بے قراری 'ہنگامہ اور لرزش وجبنش بن کررہ گئی تھی۔ایسے مشاغل میں وہ مبتلا تھے جن میں صبح وشام شب وروز ' تگ و دؤ دوڑ دھوپ آ مدورفت ' چلنے' پھرنے ' دوڑنے ' بھا گئے کے ہنگاہے ہی بریار ہتے ہیں۔

یہ تو ان کی عام زندگی کا غالبًا نقشہ تھا اور باہم اس قوم کی مختلف ٹولیاں ایک دوسرے کے ساتھ البھی بھی رہتی تھیں'لیکن اس کے ساتھ ان میں کوئی ٹولی دوسری ٹولی کو کلینۃ ختم کرنے کا بھی فیصلہ اس لئے نہیں کرسکتی تھی کہ اس میں خود اپنے وجود کا کے اختیام کا خطرہ اس کو محسوں ہوتا تھا' پھی حالات ہی اس قوم کے ایسے تھے کہ نہ ایک دوسرے سے کلینۃ الگ ہی ہو سکتے تھے اور نہ ان میں کوئی دوسرے سے ٹوٹ کریا جدا ہو کرفنا ہونے ہی کے لئے تیار تھا۔ گویا ان میں وہی تعلقات میں کوئی دوسرے کود کھیلتے بھی رہتے تھا کہ تھے جو باہم دریا کی موجوں میں ہوتے ہیں' بایں طور کہ باہم ایک دوسرے کود کھیلتے بھی رہتے تھے لیکن اس شکاش میں ارادی یا غیر ارادی طور پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں مدد بھی مسلسل ملتی چلی جاتی تھی۔

اسی کے ساتھ میر ادھیان بعضہ م ہو منذ یموج فی بعض کے الفاظ سے پچھادھر بھی جا تا ہے کہ تعظیم و تجزی یعنی باخود ہایا جوج کی تقسیم بھی محدود نتھی 'بلکہ موجوں کا جو حال ہوتا ہے کہ ان کوکوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ان میں بڑی موجیں بھی ہوتی ہیں اور چھوٹی بھی ' پچھ یہی حال معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اس دور میں ان کا ہوگیا تھا کہ ان گذت بے شار ٹولیوں میں وہ بچے ہوئے تتھے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ غیروں میں تو فساد اور بگاڑ پیدا کرنا یہی یا جوج و ماجوج والوں کا شیوہ تھا اور خود با ہم ایک دوسرے کے ساتھ موجی تعلقات رکھتے تھے۔

اب تک قرآن کی دواطلاعوں سے اس قوم کی ان ہی دوخصوصیتوں کا پیتہ چاتا ہے۔ باتی ان کی زندگی کے دوسرے دورکو بیان کرتے ہوئے شروع میں تیر کندا (چھوڑ دیا ہم نے) کالفظ جو پایا جاتا ہے کیا اس سے بھی کسی خاص واقعہ اور یا جوج و ماجوج والوں کے متعلق کسی خاص بہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟

### کیایا جوج و ماجوج اولا د آ دم نہیں؟

واقعہ یہ ہے کہ یا جوج و ماجوج والوں کے متعلق اتن بات تو بہر حال ایک اجماعی مسلہ ہے کہ بیلوگ ندد یوز اداور ندان کا تعلق جن وغیرہ جیسی ہستیوں سے ہے بلکہ حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دمیں بالا تفاق ان کو بھی شار کیا جاتا ہے۔ بعض نا قابل اعتبار روایتوں میں پچھ اس قسم کا اشارہ پایا جاتا ہے جس سے سمجھا جاتا ہے کہ مال کی طرف سے حضرت ﴿ الرِیا جوج و ماجوج کی نسلون کی ہے نسلون کی ہے کہ مال کی حرف ہے جو عام انسانی نسلوں کی ہے کیے نسلوں کی ہے کہ میں پچھ فرق بیدا ہو گیا ہے۔ •

لیکن ظاہر ہے کہ بیسارے قصے سب تخمینی ہیں اور کوئی فیصلہ قطعی ان معاملات میں دشوار ہے تاہم یا جوج و ماجوج کے متعلق رطب و یابس روایتوں کا جوذ خیرہ کتابوں میں پایا جاتا ہے اس میں ایک روایت کے اندر بیالفاظ بھی ملتے ہیں:

ياجوج و ماجوج لم يكن فيهم صديق قط و لا يكون ابدار (جلر»ص ٢٥٠ درمنثور)

''یا جوج و ماجوج میں بھی کوئی صدیق ہواا درنہ بھی ہوگا۔''

''صدیق'' ظاہر ہے کہت تعالی سے خصوصی تعلق رکھنے والوں کے ایک خاص طبقہ کی قرآنی تعبیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے پیغیبروں کے لئے بھی اس صدیق کے لفظ کو قرآن نے استعال کیا ہے۔ ہرتم کے شکوک وشبہات سے جس کی تصدیق اور جس کا یقین کلیت

● یہ نیم برا ذاتی خیال ہے اور ندمیری اپنی تراثی ہوئی کوئی تعبیر بلکہ حضرت شخ اکبر حمی الدین ابن عربی رحمت الته علیہ کے الفاظ سے خیال بھی ماخوذ ہے۔ فتو ہات مکیہ میں انہوں نے لکھا ہے ابن حجر نے '' فتح الباری' میں بھی اس کو ہایں الفاظ قتل کیا ہے کہ ''یا جو جو ماجو جو من او لاد آدم لا من حواء عند جماهیو العلماء'' (فتح الباری جلد ۱۳ م) الفظی ترجمہ جس کا کہ یا جو بح واجوج والے آدم کی الیمی اولا دہے جو حواسے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ شخ نے اس کو جمہور علاء کا خیال قرار دیا ہے۔ ابن مجرکوان کے دعویٰ پر تعجب ہوا ہے لیکن العلماء سے مراوعلاء کشف وشہود ہوں تو شخ کے کلام کی توجہ کی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ خود خاکسار کو کشف وشہود سے تعلق نہیں لیکن بعض رویا میں خوداس کو بھی بچھ بھی دکھایا گیا تھا اورانی لئے علاء کا مطلب میری سمجھ میں بھی آتا ہے کہ علاء رسوم مراوئیس ہیں۔ آگے بھی این خواب کے بعض اجزاء کی طرف اشارہ کروں گا۔ ۱۲

پاک ہو بظاہر''صدیق''اس کو کہتے ہیں۔

بہرحال "تو کنا" (جھوڑ دیا ہم نے) کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اس دور میں جب وہ سراپا اضطراب اور ہمہ تن حرکت وگردش بن کررہ گئے تھے۔ قدرت نے بھی ان کو جھوڑ دیا تھا اور آ سانی رہنمائی نے ان کی دیگیری نہیں گی۔ اس لئے ان کی تاریخ کا بیعہد نبوات و رسالات اور ان کے آثار سے بالکل خالی ہو گیا اور ایسی قوم یا امت جو آسانی رہنمائی کی دوشنی سے محروم ہو مجور ہے کہ اپی شخصی خاندانی تو می عام انسانی تعلقات کے لاظ سے اپنے آپ بی قوانین بنائے۔ قدرت کی چھوڑی ہوئی یا متر وک اللہ قوم خود سوچئے کہ اس کے سوا اور کر بی کیا عشق ہے۔

• واقعہ بیہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے عہد کے مشہور طوفان کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن میں بوجعلنا ذريته هم البقين (بم نُنوح بي كُنْسِ كوبا تي ريخ ديا) اى سے مجماحا تا ہے كه آ دم عليه السلام کی موجودہ نسل کانسب نامہ نوح علیہ السلام پرختم ہوتا ہے کیکن قر آن ہی کی سورہ ہود میں بیرآ یت بھی ملتی يمسهم منا عذاب اليم (يعنى كها كياكدانوح الرجاسلامتي بوتير عساته ميرى جانب ساور بركتين تجھ پر بھی ہوں اور ان امتوں پر بھی ہوں جو تیرے ساتھ ہیں اور کچھامتیں ہیں جنہیں آئندہ زیانہ میں ہم متاع ادرسر مایی بخشیں گے ، پھران کو پکڑے گا ہماری طرف سے در دناک عذاب ) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور کشتی میں جوان کے ساتھ متھے ان کے سوابھی کچھامتیں الیبی میں جنہیں آئندہ زمانہ میں دنیاوی مال ومتاع ہےاستفادہ کا موقع دیا جائے گا' پھران کوعذاب پکڑے گا' جس کی وجہ یہی ہوسکتی ہے کہان لوگوں کو جو پچھ دیا جائے گا'اس سے غلط کام لیس گے بہر حال قر آن کی دونوں آیتوں کو پیش نظرر کھ کرا گریہ تمجھا جائے کہ بقا کی خبر نوح کی ذریت ہی کے متعلق جو دی گئی ہے ٔ بیان لوگوں کی حد تک محدود ہے جن کی طرف نوح ملیکھا مبعوث منے گویا بیہ مجھنا حاہیے کہ ان لوگوں میں صرف نوح علیظا کی ذریت طوفان سے پی کررہ گئی اور آئندہ ز مانے میں مال ومتاع کا وعدہ جن کے متعلق قرآ بن میں کیا گیا ہے بددوسر سے لوگ منے اس موقع پر فدكورہ بالا آیت کے بعد فرمایا گیا ہے کہ غیب کی خبریں ہیں' نتم ہی ان کو جانتے تصاور نتمہاری قوم ہی' میری وحی کرنے ي يبليان يواقف هي ريغي "تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ج ماكنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا" كاجوخلاصه بي معرجى قابل توجه بنوح اليا كقص ي جيها كمعلوم باور جاہلیت کے کلام سے بھی پنہ چاتا ہے عرب کے باشندے واقف تھے۔ جب یہودونصاری سے ان کے تعلقات (بقيهآ ينده صفحه ير) تصے تو نا داقف رہنے کی وجہ کیا ہوسکتی ہے۔خصوصاً طوفان کا بیقصہ ایسا قصہ ہے۔

بہر حال عام طور پر تو معمورہ ارض پر پھیلی ہوئی انسانی نسلوں کی موروثی روایتوں اور تاریخی شہادتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عام معاشی ضرورتوں کی فراہمی کے لئے جہاں ان کوحواس (بینائی شنوائی ُ وغیرہ کی قو توں ) اوران حسی وادرا کی قو توں کے معلومات کے استعال کے واسطے عقل دک گئی ہے ان ہی کے ساتھ زندگی کے بنیادی سوالات جو انسانی فطرت میں عموماً پیدا ہوتے رہتے ہیں ُ لیاں ہارے ہیں؟ اور یہاں ہمارے آئے کی کہاں جارہے ہیں؟ اور یہاں ہمارے آئے کی کہاں جارہے ہیں؟ اور یہاں ہمارے آئے کی

(گزشتہ سے پیوستہ) جس کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں دنیا کی تمام تو موں میں پایا جاتا ہے 'حتیٰ کہ امریکہ کی قدیم تو موں میں بھی' اور گمنام جزائر کے باشندوں میں بھی' ایسی صورت میں قر آن کا بید موکیٰ کہ نہتم ہی واقف تھے نہ تبہاری قوم' اس کا تعلق بظاہر خبر کی مجموعی حیثیت سے معلوم ہوتا ہے' خصوصاً بیخبر کہ نوح کے ساتھیوں کے ساجھی پچھامتیں ہیں جنہیں آئندہ دنیا سے استفادہ کا موقع دیا جائے گا۔ یہ قطعاً نی خبر ہے قر آن ہی میں سب سے پہلے اس کوہم یا تے ہیں۔

اب ای کے ساتھ سورہ الحدیدی اس آیت میں خور کیجے ''ولقد ارسلنا نوحا و ابر اهیم و جعلنا فی خدیتها السنبوة و الکتب '' (ہم نے نوح کواور ابراہیم کورسول بنایا اور ان ہی دونوں (نوح وابراہیم) کی نسل کو نبوت اور کتاب ہم نے دی) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی نسل میں جو اسمیں نہ تھیں ان کو نبوت اور کتاب سے محروم رکھا گیا گویا تو کنا کے مجمل لفظ میں جو اشارہ یہاں پایاجاتا ہے ہم اس اشار ہے کو ان تفسیلات سے مجموسکتے ہیں۔ باقی نوح کے سوا پچھاسمیں جورہ گئی تھیں۔ قرآن کی روسے آئندہ ذیانے میں تشخ کا موقع جن کو ملنے والا تھا اس کے متعلق کچھاشار ہے بائبل میں ملتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں بائبل اور قائیل (قائن) میں جیسا کہ معلوم ہے قائن (قائیل) نے بائیل کو مارڈ الا ( کہتے ہیں کہ بہل نامی بت عرب میں یوجا جاتا تھا دہ اس بائبل کی مورقی تھی۔ والنہ اعلی

بہرحال قائن کے متعلق بائل میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے قائن کو زمین کالعنتی قرار دیا' تب قائن نے کہا کہ بیسز امیری برداشت سے باہر ہے اور بولا'' و کچھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے۔
میں تیرے حضور سے رو پوش ہوجاؤں گا (پیدائش ۴ ۱۹۳) ظاہر ہے کہ روئے زمین سے مراد زمین کا وہ آباد حصہ بی ہوسکتا ہے۔ جس میں عام آبادی تھی اور طوفان نوح میں بظاہر یکی روئے زمین والے آدی بجر ذریت نوح کے ہلاک ہو گئے اور قائن رو پوش ہوکرزمین کے ایے حصول میں جا کرچھپ گیا جو ہمو آ انسانی سہولتوں سے خالی تھے۔ پھر آگے بابیل میں بیان کیا گیا ہے کہ''نود نامی علاقہ میں قائن جابسا'' والنداعلم )

یہ نودکس علاقہ کا نام ہے؟ اس موقع پر یہ بھی ہے کہ'' قائن خدا کے حضور سے نکل گیا''۔ بھر بائبل میں اطلاع دی گئی ہے کہ'' قائن اپنی بیوی کے پاس گیا وہ حالمہ ہوئی'' یہاں یہ پیچیدہ سوال ہے کہ جب وہ اس جماعت سے رو پوش ہوگیا جس میں آ دم علیه السلام اپنی اولاد کے ساتھ تھے تو قائن کو سے (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

اور چنددن کے قیام کے بعدروانہ ہوجانے کی آخر غرض کیا ہے؟ لیعنی وہی ابتداءوانتہاء وجود کے مدعا کے سوالوں کے جواب کاعلم عقل وحواس کے سواایک اور مستقل علمی ذریعہ (وحی ونبوت) کی راہ سے عطا کیا گیا ہے۔

لیکن اگر کسی امت یا قوم کی تاریخ علم کے اس مستقل ذریعہ کے ذکر سے خالی ہے اور اسی لئے زندگی کے مذکورہ بالا بنیادی سوالوں کے متعلق قطعی فیصلہ کے علم ویقین سے اپنے آپ کووہ محروم یاتی ہےتو واقعہ یہ ہے کہاس کے سوااور گنجائش ہی کس بات کی تھی۔اییا آ دمی جو بینا کی ک قوت ہے محروم ہؤاگرروشنی کے متعلق صحیح علم اپنے اندرنہیں یا تا تو آخروہ بیجارہ کیا کرے؟ ہرچیز کے جاننے کا قدرت ہی نے ایک خاص ذریعہ مقرر بنادیا ہے آ وازکوہم آ کھوں سے یارنگ کوہم کانوں سے جاننا چاہیں گے تو کیا اس میں کامیاب ہو شکتے ہیں؟ پھرزندگی کے بنیادی سوالوں کے حل اور ان کے جوابات کے جاننے کی جوقد رتی راہ ہے یعنی وحی و نبوت اس سے محروم رہ کر صرف حواس وعقل کے زور سے کوئی قطعی غیر مشکوک فیصلہ ان سوالوں کے متعلق اپنے اندر کیسے یا سکتا ہے۔روایتوں میں جوآیا ہے کہ''ان میں نہ جھی کوئی''صدیق'' ہواہے اور نہ آئندہ ہوگا'' اس کا مطلب یہی تو ہے کہ صدیق کے معنی ہی یہ ہیں کہ ان بنیادی سوالوں کے جوابوں کا ایسا غیر مشتبہ یقین وعلم اس کے اندریایا جائے 'جو ہرتشم کے شکوک وشبہات کی آلائشوں سے یاک ہو' اوران جوابوں کے علم ویافت کی جوقد رتی راہ ہے اس سے محروم رہ جانے والوں کے لئے اس علم ویقین تک رسائی کی آخرشکل ہی کیا ہے؟عقل کے زور سے اس کو پانا بھی چاہیں گے تو ان کی مثال اس بہرے کی ہوگی جوسونگھ کریا جھوکر آواز کے سننے کی کوشش کررہا ہو۔

(گزشتہ سے پیوستہ) عورت کہال سے ملی جنسل انسانی اس وقت تک پھیلی نہتی اور جس علاقہ میں آ دم تھے اس علاقہ تک پیدا ہوا۔ اس علاقہ تک محدودتی۔ خیروقائن کا بیٹا لکھا ہے کہ حنوک نامی پیدا ہوا اور حنوک کی چوتی پشت میں ملک پیدا ہوا۔ ملک نے دوعورتوں سے نکاح کیا' ہرا یک سے بائبل میں لکھا ہے کہ ایک بیٹا ملک کے پیدا ہوا' جن میں ایک بیٹا بین اور بانسلی بجانے والوں کا باب تھا' اور دوسرا بیٹا تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا نہ یہ ہتھیاروں کے بنانے والے تک ما جانے والوں کا باہے۔ گویا گانا بجانا اور مردم کش کے آلات کے موجد قائن ہی کی اولادتی۔ مشرق سے مخرب کی طرف جانے والوں کو بلقان نامی علاقہ سے گزرنا پڑتا ہے بیساری با تین قابل توجہ ہیں۔ مشرق سے مخرب کی طرف جانے والوں کو بلقان نامی علاقہ سے گزرنا پڑتا ہے بیساری با تین قابل توجہ ہیں۔

باتی ایسی قوم یا قومیں دنیا میں کبھی پائی گئی ہیں 'یا اب بھی پائی جاتی ہیں'اس کے لئے چاہئے کہ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے'اور موجودہ قوموں کی قومی روایات کا جائز لیا جائے۔ • یا جوج و ما جوج کیوں مستحق سز اکھہرے:

البت اسموقع پرایک معقول سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم ویقین کے ایٹے ناگز براورا ہم ترین ذریعہ سے محروی کی اس مہیب ہولنا ک انجام سوز عاقبت گداز سزا کی مستحق بیقوم کس جرم اور قصور کی وجہ سے قرار پائی ؟ جس کا بیجہ بیہ ہے اور اس کے سوا ہو ہی کیا سکتا تھا کہ زندگی کا بیسارا سفر بے معنی بلکہ پاگلوں کا سفر بن کررہ جاتا ہے گویا کسی ایسے مسافر کا سفر ہے جونہ بیجا نتا ہے کہ وہ کہاں سے آر ہا ہے اور نہ اس سے واقف ہے کہ کہاں جارہا ہے اور بید کہ س لئے وہ چل رہا ہے اس سے بھی آگا فہیں ہے گر چر بھی چلا ہی جارہا ہے بلکہ سے پوچھے تو عالم کا بیسارا نظام ہی صرف دیوانے کا ایک لا حاصل خواب پریشان بن کررہ جاتا ہے۔ کسی جبلی فی نقص یا اصل صرف دیوانے کا ایک لا حاصل خواب پریشان بن کررہ جاتا ہے۔ کسی جبلی فی نقص یا اصل

- ہمارے بزرگ جامعہ عثانیہ کے مشہوراستاد فاضل علامہ مولا نا عبدالباری صاحب ندوی فرماتے تھے کہ یورپ کی قوموں کی تاریخ کا مطالعہ ای نقط نظر سے میں نے کیا ہے۔ چیرت ہوتی ہے کہ کسی زمانہ میں ہم اس قوم کے اندر نبوت ووجی کا ذکر نہیں پاتے 'بعد کو باہر سے جب عیسائی مذہب ان میں آیا تو چاہئے تھا کہ اب وہ علم کے اس خاص ذریعہ سے مانوب ہوجاتے 'لیکن بجائے اس کے وہی و نبوت کی تشریح کے ایسے پیرامیہ پر اصرار طبیح ان کی طرف سے کیا جارہا ہے 'جس کا حاصل یہی ہوسکتا ہے کہ علم کے عام ذرائع عقل وحواس ہی کے جمیلے میں اس کو بھی گم کردیا جائے' یا پھروہ ہم' مالیخو لیا بینیا وغیرہ جیسے دماغی امراض کے ذیل میں وہ شریک ہوجائے۔ ۱۲
- مطلب بیہ ہے کہ وی نبوت سے مانوس و مالوف ہونے کے لئے جن فطری رجانات کی ضرورت ہے ان ہی سے گویا بی قوم خالی ہے پھر بکروں یا بیلوں کو جیسے نہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ وی کس چیز کا نام ہے یا نبوت و رسالت سے کیا مطلب ہے بہی حال اس قوم کا بھی ہے۔ پچھلے ایک فٹ نوٹ کی وہ بات یاد ہوگی کہ قائیل رسالت سے کیا مطلب ہے نہیں حال اس قوم کا بھی ہے۔ پچھلے ایک فٹ نوٹ کی وہ بات یاد ہوگی کہ قائیل (قائن) جب روئے زمین سے نکالا گیا اور آ دم علیہ السلام سے رو پوش ہوا اور خدا کے حضور سے نکل گیا تو رو پوش کی اس ذمانے میں عورت کے پانے کا امکان یقینا اس کے لئے باتی ندر ہاتھا، گر بائیل میں خبر دی گئی ہے کہ دہ عورت کے پاس گیا وہ حاملہ ہوئی اور اس سے قائن کی نسل جاری ہوئی 'یہ عورت اس کو کہاں ملی ؟ میں تو اس کو خواب و خیال میں سمجھتا ہوں کہ بجائے انسانی عورت کے بندروں کی ایس مادہ سے جوانسانوں سے شکل وصورۃ نواب و خیال میں سمجھتا ہوں کہ بجائے انسانی عورت کے بندروں کی ایس مادہ سے جوانسانوں سے شکل وصورۃ نوادہ قریب تھی اس سے قائن نے نسل شی کا کام لیا۔ لیکن کیا کہا جائے کہ د کھنے والوں کو پچھائی قسم کا خواب دکھایا گیا ہے 'خصیال کے بدل جانے کی وجہ سے قائن کی آئندہ نسلوں میں پچھکوتا ہیاں (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

سرشت میں کوتا ہی کے دعوے سے اس کی تو جیداولا آسان نہیں ہے اور اس قتم کی فطری کوتا ہیوں کا اقر ار کر بھی لیا جائے تو آگے بڑھ کر پھروہی سوال واپس ہوجا تا ہے کہ قدرت نے انسانی نسل میں پیدا کر کے اس کوتا ہی کوان میں باقی کیوں رہنے دیا۔

بلکداصل یبی ہے کہ بنی آ دم کے سارے نوعی اقتضاؤں کو جب ہم ان میں پاتے ہیں'وہ بھی اس طرح دیکھتے ہیں جیسے انسانوں کی ساری نسلیں دیکھتی ہیں'اسی طرح سنتی ہیں جیسے سب سنتے ہیں'اسی طرح سوچتے ہیں جیسے سب سوچتے ہیں'ان ہی چیزوں کی ضرورت وہ بھی محسوس کرتے ہیں جن کی ضرورت سب محسوس کرتے ہیں۔

الغرض اندر ہویا باہڑ پانے والوں نے جب سب پچھان میں بھی پایا ہے جو پچھ دوسرول میں پایا جاتا ہے یا پایا جاسکتا ہے تو پھر کوئی وجنہیں ہوسکتی کہ دحی ونبوت سے ان کی لا پر وائیوں اور ان کی اجنبیت و توحش کو جبلت کے سی نقص یا کوتا ہی کا نتیجہ قر ار دیا جائے بلکہ یقیناً اس میں ان کے ارادی طغیان اور سرکشی کے ان احساسات کو دخل ہے جنہیں بے باکا نہ مشاغل کے انہماک نے ان میں پیدا کر دیا ہے۔

سی مجازاتی و مکافاتی ہمہ جا۔ ہر وقت گراں قوت کے حضور کا خیال ان کی من مانی خواہشوں اورعنان کسیختہ امنگوں اورار مانوں کے لئے نا قابل برداشت تھا۔ گریز کی واحد منطق یہی ہوسکتی تھی کہ جس ذریعہ سے اس قوت کی نگرانی وحضور کا دباؤ انسانی فطرت محسوس کرتی ہے اس سے انجان بن جانے کی ذہنیت کی پرورش میں اتنام بالغہ کیا جائے کہ کوئی اس کا مطلب سمجھانا

(گزشتہ سے بیوستہ) فطرۃ رہ گئیں' مگرایک فائدہ بھی ہوا کہ غیب سے کلیتۂ منقطع ہوکر صرف عالم محسوں ہی میں ان کی سازی تو انا ئیاں جذب ہو گئیں۔گانے بجانے کے آلات اور مردم کثی کے اوز ارکی ایجاد کا سہرا غالبًا اس یکسوئی کی بدولت ان کے سریندھا (واللہ علم بالصواب)

اس سے شاید پچھلے دنوں یورپ میں بی غلغلہ جو بلند ہوا کہ انسانی شجرہ نسب کی انتہا سائنس کی رو سے ہندروں پر ہوتی ہے۔ یوں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نچر کو دکھ کر بیک وقت گھوڑ ہے کے ساتھ گلہ ھے کی اور گلہ ھے کے ساتھ گھوڑ ہے کی صورت جھانکئے گئی ہے۔ اسی طرح بعض خاص نسلوں کے افراد کو دکھ کر عوام کے دل میں آ دمی کے ساتھ ہندروں کا اور ہندر کے ساتھ انسان کا خیال پیدا ہوتا ہے للمو نے وغیرہ الفاظ سے اپنے اس احساس کاعوام اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ ۱۲ بھی جا ہے تو سمجھنے سے اپنے آپ کومعذور بنایا جائے۔

الغرض سارے انسانی اقتصاوں کے اشتراک کے ساتھ ساتھ اچا تک انسانی فطرت ہی کے اس ایک خاص اقتضا کے ساتھ ان کا برتاؤکسی اضطرار اور بے چارگی کانہیں 'بلکہ ان کے اختیار و ارادہ کی غمازی کررہا ہے۔ جان سکتے ہیں'لیکن نہ جانے کا فیصلہ ہی کر کے جو بیٹھ گئے ہوں'ان کے جانے کی صورت ہی کیاباتی رہتی ہے۔ •

ایسامعلوم ہوتا ہے کہاس قوم کے قومی مزاج کے اسی طاغوتی فیصلہ نے ان کووجی ونبوت سے محرومی کی سزا کا سزا وارتھ ہرایا۔ جب وہ طے ہی کئے ہوئے تھے کہ ہم نہیں سنیں گے تو سنانے والوں کوان میں جھیجنے کا حاصل ہی کیا ہوتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ گو ''تسر کنسا'' کے قرآنی لفظ کو چنداں اہمیت نہیں دی گئی۔ چنداں کیامعنی!
سوال ہی نہیں اٹھایا گیا کہ اس خاص لفظ کو قرآن نے اس موقع پر کیوں استعال کیا ہے۔ اس لئے
اس اجمال کی تفصیل میں مجھے ذرازیادہ دراز نفسیوں سے کام لینا پڑاورنہ پہلے سے کتابوں میں
اس کے متعلق اگر کچھ موادموجودر بتا تو چندالفاظ ہی ان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کافی ہو
سکتے تھے۔

اسموقع پر جاحظ کی مشہوراد بی کتاب ''انجل والنجلاء'' کے ایک لطیفہ کا خیال آرہا ہے۔ بغداد کے ایک المجان ہیں موزو میں کا کوئی تا جر ہر سال مہمان بن کرمہینوں قیام کرتا تھا۔ میز بانی میں خاطرو مدارت کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا تھا۔ قروین نہیں آئے تے' دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا تھا۔ قروین مہمان ہمیشہ بغدادی میز بان سے آرزو کرتا کہ آپ بھی قزوین کی ضرورت میرے دل کی حسرت دل ہی میں رہ جائے گی۔ ہرسوں کے بعدایک دفعہ بغدادی میز بان قزوین کی دوست اچھل سے پنچا۔ اپنے قزوین دوست کا خیال آیا' دوکان پر پنچا' خیال تھا کہ ویکھنے کے ساتھ قزویٰ دولی دوست اچھل پڑے گا۔ سامنے آپی دوکان پر دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے' بغدادی نے سلام کیا' کیکن ادھر سے جواب بھی نہ ملا۔ خیال ہوا کہ سلم سے باتی تھی کی دوست نے پنچا نا نہیں۔ عباءا تاردی اور سلام کیا' گروہی برتی اسلام کیا میں جیسے گھر اب بھی باتی تھی' میں اس جیس جیسے گھر اب بھی باتی تھی' میں میں جیسے گھر میں رہتا تھا' بے تکلف ہو کر کھڑا ہوگیا' جب قروینی دوست نے کہا: 'اگر جرمت بدر آئی میں ترانی شناسم'' میں رہتا تھا' بے تکلف ہو کر کھڑا ہوگیا' جب قزوینی دوست نے کہا: 'اگر جرمت بدر آئی میں ترانی شناسم'' بیا نے کا فیصلہ بی قروین کر چکا تھا تو ظاہر ہے کہاں کے بعد پہنے نے کا فیصلہ بی قروین کر چکا تھا تو ظاہر ہے کہاں کے بعد پہنے نے کے لئے گنجائش بی کیا باتی رہ گئی تھی۔ کیا نے کا فیصلہ بی قروین کر چکا تھا تو ظاہر ہے کہاں کے بعد پہنے نے کے لئے گنجائش بی کیا باتی رہ گئی تھی۔

قر آن سے یا جوج و ماجوج والول کی زندگی کے دوسرے دور کی جن خصوصیات کا پہتہ چلتا ہے وہ تو یہی تھے۔اب آ یئے ان ہی لوگوں کی زندگی کے تیسر سے دوریر۔

دوسرے دور میں بتایا گیا تھا کہ'' باہم ایک دوسرے میں موج زن رہے'' گویا غیر قوموں سے اس دور میں ان کا رشتہ منقطع ہو گیا تھا' لیکن سورہ کہف میں تو نہیں' بلکہ سورۃ الانبیاء کی اس مشہور آیت یعنی:

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوْجُ وَ مَاجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ۔ ''تاا ينكه كھول ديئے گئے ياجوج و ماجوج اور وہ ہر صدب سے تيزى كے ساتھ چل نكك''

سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر تو موں سے منقطع ادر بے تعلق ہوجانے کے بعد' پھران کوا یک موقع غیر قو موں کی طرف رخ کرنے کا دیا جائے گا اور اس کو میں یا جوج و ما جوج والوں کی قومی زندگی کا تیسرا دور قرآن کی روسے خیال کرتا ہوں۔ چونکہ اس دور کا ذکر سور ہ کہف میں نہیں 'بلکہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سور ۂ الانبیاء کی آیت ہے'اس لئے اس تفصیلات کا ذکر آئندہ کروں گا۔

پہلے چوشے دور کے متعلق جس کا تذکرہ سورہ کہف میں کیا گیا ہے اسے پڑھ لیجئے۔ یہ چوتھا دوران کامیرے خیال میں ہے جسے ہم سورہ کہف کی اس آیت میں پاتے ہیں۔ یعنی:

وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. (سورةَ كَهْف)

''اور پھونک دیا جائے سور پھر ہم ان کو (یا جوج و ماجوج) کو اچھی طرح سمیٹ کر سمیٹ لیس گے۔

مطلب وہی ہوا کہ نفخ صور کے بعد جیسے ساری انسانی نسلیں ان کے اگلے پچھلے بڑے چھوٹے 'مردوعورت سب ہی دوبارہ جمع کئے جائیں گے اس طرح'' یا جوج و ماجوج'' بھی اس چوتھے دور میں اپنے آپ کو پائیں گے کہ ایک ایک کرے اول سے آخر تک سب انتھے کر لئے گئے ہیں۔ گئے ہیں۔

### یا جوج و ماجوج کے خروج کا زمانہ:

اس چوتھاور تیسرے دور میں فرق ہے ہے کہ چوتھے دور کا ظہور تو قرآن کی روسے نفخ صور لینی قیامت کے دقت ہوگا۔ برخلاف اس کے غیر قوموں سے منقطع اور بے تعلق ہوجانے کے بعد یا جوج و ماجوج والوں کو پھران کی طرف جس زمانہ میں کھولا جائے گا' قرآن ہی کے الفاظ بتا رہے بین کہ بیصورت حال قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پیش آئے گی۔

آخرخودسوچے یا جوج و ماجوج کے کھلنے کے بعد ارشاد ہواہے:

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ آبُصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُوَيُلَنَا قَدُ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ (سورة الانبياء)

''اور سچا پکا وعدہ (قیامت کا) بہت زیادہ نزدیک ہو گیا پس اجپا نک ان لوگوں کی نگاہیں جنہوں نے انکار کی راہ اختیار کی اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی (وہ کہیں گے) کہ ہم پرانسوس! ہم غفلت میں تھے۔''

عاصل جس کا یہی ہے کہ یا جوج و ماجوج کے کھل پڑنے کے بعد بھی جب اس سے اور پکے وعد ہے بعنی قیام قیامت کے وقوع پذریہونے کی نہیں 'بلکہ قریب آجانے کی خبر دی جارہی ہے تو یقینا یا جوج و ماجوج کے کھلنے کے اس زمانے کو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے بدرجہ اولی ماننا پڑے گا' بلکہ اٹکار کرنے والوں کی طرف اسی آیت میں اپنے غافل رہ جانے کا اعتراف خود بتار ہا ہے کہ اس وقت تک قیامت کی ہیبت ناکیاں بے نقاب ہو کر ان کے سامنے نہیں آگئے تھیں' ورنہ غافل رہ جانے کا مطلب ہی کیا ہوگا ؟

بہر حال قرآنی الفاظ سے یہی معلوم ہور ہاہے کہ یاجوج و ماجوج والوں کی! قومی زندگی کا بیہ تیسرا دور یعنی منقطع ہونے کے بعد پھر غیر قوموں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا موقع ان کو قیام قیامت سے پہلے دیا جائے گا۔ان کی قومی زندگی کے اس دور کی تعبیر فتح یا جوج و ماجوج یا خروج یا جوج و ماجوج کے جاتی ہے۔
یا جوج و ماجوج کے الفاظ سے کی جاتی ہے۔

اورجسیا. که پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آ ٹاروا خبار کا جوسر مایہ ہماری کتابوں میں پایا جا تا

ہے اس کے بڑے جصے سے ارباب تقید و تحقیق مطمئن نہیں ہیں الیکن ایک دوروایتی اس سلسلہ کی بخاری جیسی معتبر کتابوں میں جوملتی ہیں ان سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ یا جوج و ماجوج کے خروج کے زمانہ میں کاروبار کے لحاظ سے دنیا کے عام تدنی وعمرانی مشاغل میں کسی قتم کا کوئی خاص تغیر وانقلاب! رونمانہ ہوگا آ خر حضرت ابوسعید خدری صحابی جانو کی یہ شہور روایت کے درسول اللّٰمُ کَا اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِ

لیحجن البیت ولیعتمون بعد خروج یا جوج و ماجوج ( بخاری) ''لوگ بیت اللہ( کعبہ) کا حج بھی یا جوج و ماجوج کے نکل پڑنے کے بعد کرتے رہیں گے اور عمرہ بھی۔''

کا مطلب یا مزیداضافہ کے ساتھ یہی روایت بخاری کے سوا دوسری کتابوں میں جو پائی جاتی ہے۔ یعنی:

ان الناس ليحجون و يعتمرون و يغر سون النخل بعد خروج ياجوج و ماجوج (فتح الباري)

''لوگ یا جوج و ماجوج کے نکل پڑنے کے بعد حج بھی کرتے رہیں گے اور عمر ہ بھی'اور نخلستان (باغ) بھی لگاتے رہیں گے۔''

بنایا جائے کہاس ہے اور کیا سمجھا جائے؟

یقینا حج وعمرہ یا غرس کن ( نخلستان لگانا) ان کا ذکر بطور مثال فر مایا گیا ہے مقصد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب حج وعمرہ جیسے عبادات جن کے لئے طویل وطویل مسافتوں کو طے کر کے لوگوں کو مکم معظمہ پینچنا پڑتا ہے اور نخلستان جن کے لگانے کا ارادہ وہی کر سکتے ہیں جن کے سامنے پرامید مستقبل ہؤورنہ قیامت کی رست تیزیوں میں جب:

وَلِكُلِّ امْرِيْ مِّنْهُمْ يَوْمَثِلْ شَانٌ يُّغْنِيُهِ

کی کیفیت د ماغوں پرمسلط ہوگی بھلا باغ واغ کی گنجائش ہی کیارہ جائے گی اور سچ تو یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہوکر ایسی حالت میں رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كا چبرہ تمتمایا ہوا تھا' بخاری میں ہے کہ آنخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ا فتح اليوم من ردو يا جوج و ماجوج مثل هذه

''یا جوج و ماجوج والے بند میں اس کے ابیا سوراخ آج کھول دیا گیاہے'' منل هذه (لیعنی ایبا سوراخ) کو ہتاتے ہوئے''عقد انامل'' کی اصطلاح میں!

آنخضرت مَلَّالِيَّا اللهُ ا كودكها يا سمياتها \_

بہر حال اس مشہور روایت ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ مُنَّالِيَّةُ اللَّهِ اس کی اطلاع دے چکے تھے کہ یا جوج و ماجوج کی قومی زندگی کے تیسر ہے دور کے ظہور کے امکانات آپ ہی کے زمانے میں قریب آ چکے تھے بلکہ اس ہے بھی آ گے بڑھ کرکوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ ظہور کے آغاز کی کرن گویا عہد نبوت میں چھوٹ چکی تھی۔ •

پس عام طور پر'یا جوج و ماجوج'' کے خروج کو قیامت کے علامات میں جوشار کیا جاتا ہے تو زیادہ اس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ یہ اس قتم کی علامت ہے جیسے خودرسول الله مُلَّا اللهُ الل

بہر حال سیمسئلہ کہ خروج کے ساز وسامان اور زمین کی تیاری کا کام عہد نبوت میں جوشروع

<sup>●</sup> کہد چکا ہوں کہ یا جوج و ما جوج کے خروج کے اس واقعہ کو ذوالقر نین والی دیوار کے انہدام واند کاک سے کوئی تعلق نہیں ہے ' حضرت الاستاذ کشمیری کی تحقیق اس باب میں نقل کر چکا ہوں۔ ایسی صورت میں آ مخضرت مُثَافِیْ کا نیند سے بیدار ہوکر یے فرمانا کہ''یا جوج و ما جوج والے روم (بند) میں اتنا سوراخ ہو چکا''اس کا مطلب بظاہر بہم معلوم ہوتا ہی کہ رویا اور خواب میں یا جوج و ما جوج کے خروج کی ابتداء کا تمثل دیوار کے سوارخ کی شکل میں ہوا' لیکن ظاہر ہے کہ خواب میں دورہ دکھایا جاتا ہے اور مطلب اس کاعلم ہوتا ہے' قرآن بی سے معلوم ہوتا ہے کہ قط مصر خشک خوشوں اور دیلی تیلی گایوں کی شکل میں دکھا گیا۔ بہر حال اس روایت سے بیبی سے معلوم ہوتا ہے کہ قط مصر خشک خوشوں اور دیلی تیلی گایوں کی شکل میں دکھا گیا۔ بہر حال اس روایت سے بیبی سے معلوم ہوتا ہے کہ قط مصر خشک خوشوں اور دیلی تیلی گایوں کی شکل میں دکھا گیا۔ بہر حال اس روایت سے بیبی اطلاع دی گئی ہے کہ نقب لگاتا ہی میں ان کے بس کی بات منتقی خقائق وواقعات سے اتماض ہی کا نتیجہ ہو میں اطلاع دی گئی ہے کہ نقب لگاتا ہی میں ان کے بس کی بات منتقی خقائق وواقعات سے اتماض ہی کا نتیجہ ہو

ہو چکا تھااس کی تکمیل کا وقت بھی کیا کوئی متعین کیا گیا ہے؟ اسی سورۃ الانبیاء کی آیت حَتَّی اِذَا فُیتِحَتْ یَاجُوْ جُ وَ مَاجُوْ جُ وَهُمْ مِّنْ کُلِّ حَدَبِ یَّنْسِلُوْنَ۔ تااینکہ کھول دیئے گئے یا جوج و ماجوج اور ہر صدب سے تیز چلتے ہوئے وہ نکل پڑے'

تا اینلدهول دیئے گئے یا جوج و ماجوج اور ہر حدب سے تیز چلتے ہوئے و ماهل پڑئے:

کے آخری کمر سے یعنی ' هم من کل حدب ینسلون ' میں اگر غور کیا جائے اور یہ و چا جائے کہ زمین کے وہی حصے جو پانی سے مکشوف اور نمایاں ہوئے ہیں ' جن میں حد بیت ( کوزہ چشتی اور ابھار) پایا جاتا تھا۔ گویا حاصل یہی ہوا کہ زمین کے سارے معمورہ میں پھیل پڑیں گئ اور اس طور پر پھیل پڑیں گئے کہ ان کی آ مد کا بیسلسلہ جاری رہے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ زمین کے آباد حصوں میں بید گھنے لگیں گئ تب سمجھا جائے گا کہ عہد نبوت میں جس خروج کے لئے سوراخ پیدا ہوا تھا ' وہ کمل ہوگیا اور ' فقت حت یا جوج و ما جوج ' ' ( کھول دیئے گئے یا جوج و ما جوج ) کی قرآنی پیشین گوئی تکھیلی شکل میں سامنے آ گئے۔ اس لئے حضرت الاستاذ مولا تا انور ماہوج ) کی قرآنی پیشین گوئی تکھیلی شکل میں سامنے آ گئی۔ اس لئے حضرت الاستاذ مولا تا انور شاہ صاحب ( رحمۃ اللہ علیہ ) کا خیال بیتھا کہ یا جوج و ماجوج کے خروج کا واقعہ دفعتہ پیش آ نے والا ایک واقعہ نبین ہے' بلکہ:

لهم خروج مرة بعد مرة (فيض البارئ شرح بخارى ج٣ ص٢٣) "ان كِفروج كايدواقعه كِيد يكرك پيش آتار بِكا"

یے بجیب بات ہے کہ'' نیاعہدنامہ'' یعنی انجیل کے نام سے جو مجموعہ اہل کتاب میں موسوم ہے اس میں ایک چھوٹا رسالہ بالکل آخر میں'' یو حنا عارف کا مکاشفہ'' کے نام سے بھی شریک ہے۔
کتاب کی ابتدائی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یو حنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں اوران کو کچھے غیبی مکاشفات ہوئے ہیں جنہیں قلمبند کر کے ساتوں کلیسا کے نام ایک ایک نسخہ روانہ کیا گیا تھا۔ بہر حال آئندہ پیش آنے والے واقعات ہی سے زیادہ تر ان مکاشفوں کا تعلق ہے:
منجملہ دوسرے مکاشفات کے ایک مکاشفہ کے الفاظ یہ ہیں:

" پھر میں نے آسان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پرایک سوار ہے جو سچا اور برق کہلا تا ہے اور وہ رائتی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آ تکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سریر بہت سے تاج ہیں کرتا ہے اور اس کی سریر بہت سے تاج ہیں

اوراس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سواکوئی نہیں جانتا' اور وہ خون کی چھڑک ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے' اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے' اور آسان کی فوجیس سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید صاف مہین کتابی کپڑے پہنے اس کے پیچھے ہیں' اور قوموں کے مارنے کے لئے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نگلتی ہے' اور وہ لو ہے کی عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے خضب سے مے کے حوض میں ان کو روند ہے گا' اور اس کی پوشاک اور ان پر بینام لکھا ہوا ہے'' بادشا ہوں کا بادشاہ اور خدا کا خداوند ( بوحنا کا مکاشف نا 131)''

نہیں کہا جا سکتا کہ 'سپا اور برخق''کن الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے گر' الصادق الا مین سَلَیْ النِیْا' سے کون واقف نہیں ہے؟ ان سے بھی ان بادشاہوں ہے بھی 'جن کے سرکے تاج ان کے نہیں' بلکہ اسی کے مقدس فرق مبارک کے تاج تھے۔ گھوڑ وں پر چڑھے ہوئے فرشتوں کو بھی لوگوں نے بدر کے میدان میں دیکھا تھا۔ جو انصاف کے مستحق تھے' ان کے ساتھ انصاف اور جنہوں نے لڑنے کا ارادہ کیا ان کے ساتھ لڑائی' اور ان ہی لڑائیوں میں خون کے چھینٹوں کا دامن پر پڑنا' آئی پنج کے ساتھ ایسی حکومت قائم کرنا کہ شریروں کے حوصلے بہت ہو گئے اور جو مقابلے کے لئے کھڑے ہوئے' وہ گرائے گئے' روندے گئے' بادشا ہوں کے اس بادشاہ اور خداوندوں کے اس خداوند کو کون نہیں بہتا تا؟ صلوات اللہ علیہ و سلامہ

ای مکاشفہ کے بعد دوسراطویل مکاشفہ' اور ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک فرشتہ آسان سے اتر ااور اس نے:

''پرانے سانپ کو جو اہلیس اور شیطان ہے' پکڑ کر ہزار برس کے لئے باندھا اوراسے اتھاٰہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اوراس پر مہر کر دی تا کہ وہ ہزار برس پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے'' (با۔۳۔۳)

آ گےاس کے بعدیہ کہتے ہوئے کہ:

''اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑ ہے عرصہ کے لئے کھولا جائے۔''

ای تھوڑے عرصے کے متعلق جس میں شیطان کا کھانا بیان کیا ہے کہ ضروری ای مکاشفہ

میں اس کی یہ تفصیل بھی پائی جاتی ہے ککھاہے۔

''اور جب ہزار پورے ہو چکیس گے تو شیطان قید ہے چھوڑ دیا جائے گا' چھوٹ کر کیا کرے گا؟ مکاشفہ میں ہے:

''وہ ان تو موں کو جوز مین کی جاروں طرف ہوں گی لینی یا جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لئے جمع کرنے کو نکلے گا''

قرآن کی روسے تو ''من کل حدب ''کے مفہوم کوادا کرنے والے الفاظ حیا ہے تھا کہ یہاں ہوتے واللہ اعلم

اصل مکاشفہ کی عبارت کیاتھی؟ جس کا مترجم نے ''زمین کے جاروں طرف' کے الفاظ سے ترجمہ کیا ہے۔ اب بادشا ہوں کے بادشاہ۔ خداوندوں کے خداوند' الصادق الامین' کو جو پہنچا نتے ہیں وہ حساب کر کے دکھے سکتے ہیں کہ یا جوج و ماجوج والوں کی قومی زندگی کے اس تیسرے دور کی شکیل کازمانہ کیا ہونا چا ہے۔ •

یوحناعارف یا حواری کے اس مکاشفہ میں'' یا جوج و ماجوج'' والوں کے متعلق جنہیں شیطان اکساکر باہر نکالےگا' آگے یہ بیان بھی درج ہے۔

ان کا (یا جوج و ماجوج) کا شارسمندرگی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی شکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیرلیں گے۔ مقدسوں کے شکرگاہ اور عزیز شہر سے مراد کیا ہے؟ عزیز کا مادہ عزت ہے"البلدالحرام" کے عربی لفظ کا ترجمہ اگر کیا جائے یہی"عزیز شہر"ہوسکتا ہے باتی دس ہزار قدسیوں کے جس لشکر کا ۔ نظارہ موی (علیہ السلام) کو جس مقام پر کرایا گیا تھا اس سے تورات کے پڑھنے والے خوب

<sup>●</sup> اس موقع پر بے ساختہ الفرؤ سر کا قول یاد آجا تا ہے۔ اس نے اپنی کتاب'' تاریخ فلسفہ'' میں لکھا ہے کہ پندھویں صدی کے وسط سے مغربی بورپ میں کیے بعد دیگر ہے متعدد جیرت انگیز واقعات ہوئے''۔ (مترجم خلیفہ عبدالحکیم صاحب ص: ۲۲۳) چھٹی صدی عیسوی کے وسط تک جوڑ لیفہ عبدالحکیم صاحب کیا تاریخ کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کیا جائے۔ یقینا نشاۃ ٹانیہ کے نام سے جودور''مہذب ممالک کا موسوم ہے اس کی ابتدا اور تدریجی ارتقاء کا مطالعہ اس نظر سے بڑا دکچیپ ہوگا۔ ۱۲ جودور''مہذب ممالک کا موسوم ہے اس کی ابتدا اور تدریجی ارتقاء کا مطالعہ اس نظر سے بڑاد کچیپ ہوگا۔ ۱۲

واقف ہیں۔ 🛈

بوحنا کے مکاشفہ کے آخر میں ہے کہ:

''آ سان ہےآ گ نازل ہوکرانہیں کھا جائے گ''

''انہیں' سے یا جوج و ماجوج والوں ہی کی طرف اشارہ ہے جس سے آتشیں ہتھیاروں کے استعال پر بھی روشنی پڑتی ہے لیکن یہ انجام تو خیر آئندہ پیش آئے گا۔اس وقت تو مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ یا جوج و ماجوج والوں کے خروج کی تھیل کے زمانے کواس مکاشفہ کی روشنی میں ہم متعین کر سکتے ہیں اسی طرح دوسری دفعہ غیر قوموں سے رشتہ جوڑنے کا موقع جب ان کو دیا جائے گااس وقت وہ کیا کریں گے اس کا بھی کچھاندازہ اسی مکاشفہ کے الفاظ سے ہوتا ہے یعنی جائے گااس وقت وہ کیا کریں گے اس کا بھی تچھٹر دیں گے تا اینکہ''

'' عزیزشہ'' کو چاروں طرف سے بیگھیرلیں گے''

گویا قرآن میں ' ذوالقرنین' کی دیوار تغیرے پہلے ان کی قومی خصوصیت کی تعبیر۔ إِنَّ يَاجُوْجَ وَ مَاجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْآرُض۔

'' یا جوج و ماجوج زمین میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں''

کے الفاظ میں ہم جو پاتے ہیں' دوبارہ کھلنے کے بعد پھرا پنی اسی جبٹی عادت اوراقتضاء کے ساتھ نمایاں ہوں گے۔ہمارے ہاں کی روایتوں میں ایک بیروایت جو پائی جاتی ہے کہ:

ان ياجوج و ماجوج من ولد ادم ولو اسلموا يفسدوا على الناس معائشهم (كنزالعمال بحواله مندعبد بن حميد)

" یاجوج و ماجوج آ دم بی کی اولاد میں ہیں اور اگر وہ یعنی یاجوج و ماجوج والے اسلام بھی قبول کرلین جب بھی لوگوں پران کے ذرائع معاش کو درہم برہم کرتے رہیں گئے'۔

<sup>•</sup> تورات کی کتاب اشتناء کامشہور فقرہ ہے'' فاران ہی کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قد وسیوں کے ساتھ آتریف فرما ساتھ آیا (باب ۳۳) بخاری میں ہے فتح کمہ کے وقت رسول الله مالینیو اور ہزار صحابہ کے ساتھ آتشریف فرما

اس سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ فساد بگاڑ اور لوگوں پران کی معاثی زندگی کو تلخ بنادینا ان کی جبتی فطرت ہے۔ جتی کہ اسلام بھی اگر قبول کرلیں گے جب بھی ان کی بیقو می خصوصیت اپنے آ غار و نتائج کو ظاہر کرتی رہے گی۔ گویا اسلام کو بیقبول بھی کریں گے تو او پر ہی سے قبول کریں گے اور اندران کا جوں کا توں اس حال میں رہے گا جس میں اسلام سے پہلے تھا۔ اور جب اسلام کے ساتھ ان کی فطرت کا بیتعلق ہوگا تو دوسر سے انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کی طرف منسوب ہوجانے کا جا ہے کہ نتیج بھی یہی ہو۔ بلکہ جسے محفوظ مذہب کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت جب بیہ ہوگی تو جن پیغیمروں کی شیخ تعلیمات اپنی اصلی شکل وصورت میں باتی نہیں رہی کی نوعیت جب بیہ ہوگی تو جن پیغیمروں کی شیخ تعلیمات اپنی اصلی شکل وصورت میں باتی نہیں رہی کین عاجوج و ماجوج کی اس قرآنی اصطلاح یا تعبیر کے متعلق اس وقت تک جو پچھ پیش کیا لیکن یا جوج و ماجوج کی اس قرآنی اصطلاح یا تعبیر کے متعلق اس وقت تک جو پچھ پیش کیا

کیکن یا جوج و ماجوج کی اس فر آئی اصطلاح یا تعبیر کے معلق اس وقت تک جو پھھ پیش کہ جاچکا ہے ٔ کیاای صدتک ان کا قصہ محدود ہے؟ مطلب بیہ ہے کہ:

ا۔ غیروں میں بہنچ کر فسادا نگیزی۔

۔ یا خود آپس میں ان کا موجی تعلقات کے رکھنے پراصرار'جن کی تفصیل گزرچکی ہے لیعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے بھی رہنالیکن اسی کے ساتھ کلیتۂ ٹوٹ کر جدا بھی نہیں ہونا۔''

سے متروکیت میں عام سے تعلقات قائم کرنے کے لئے ہوطی زندگی میں عام سل انسانی

● یہاں ایک قابل ذکر بات میہ ہے کہ یا جوج و ما جوج والوں کی فسادی فطرت کا تجربہ ماقبل از تاریخ ایام میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اور اگر میہ بات قرآن ہی سے معلوم ہوتی ہے کہ ذوالقر نین کے عہد میں اس کی شکایت کی گئی۔ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی معمولی ففظی تغیر یعنی بجائے یا جوج و ما جوج کے کوک و کوک کے الفاظ ملتے بیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے اس یا جوج و ما جوج کا تلفظ گوگ ما گوگ غوغ و ماغوغ و غیرہ شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ رگ و ید میں رچا ۲۲ سنتہ منڈل کا کا میک دعائی فقرہ ہے کہ 'اہے ما لک! ہماری عبادت گا ہوں کوکوک کی گفتڈت سے بچا' اس میں تو صرف کوک کا ذکر ہے لیکن 'دکلی پران' کے نام سے جو کتاب ہندوؤں کے ہاں پائی جاتی ہے اس میں کوک کے ساتھ وکوک کا بھی ذکر ہے اور میر بھی کہ ان کے رتھ (سواری) کا رنگ کا لا ہوگا اور چسچھوند' کتے' گدھے دغیرہ کی آ واز اس سے نکلے گی اور ان کی آ تکھیں گنجی ہوں گی۔ ( دیکھومقد مہتفسر غاینة البر ہان ص ۲۰۰۲) کوعلم کے ایک خاص ذریعہ وی نبوت کے ساتھ قدرت جوسر فراز کرتی رہی ہے گویا خاکدان ارضی پر آدم (علیہ السلام) کورخصت کرتے ہوئے: فَامِّ اَیمَانِیَ تَکُمْ مِیِّنِی هُدًی فَمَنْ تَبِعَ هُدَای فَلَا خَوْقٌ عَلَیْهِمْ وَ لَاهُمْ یَحْزَنُونَ ٥ (بقره رکوعم)

''پھر جب تمہارے پاس ہمارے ہاں سے ہدایت کرنے والے آتے رہیں تو جو پیرو
ہوگا میرے ان ہدایت کرنے والوں کا پھر نہ ان کو پچھ ڈر ہے' اور نڈوہ کڑھیں گے۔''
کی آخری وصیت جو کی گئی اور اسی وصیت کے مطابق ہرامت میں نذیر (چونکانے والے) محبور تن تن کری وصیت جو گئی اور اسی وصیت سے مطابق ہرامت میں نذیر گئی کی اس خاص لا ہوتی نعمت سے اپنے فطری طغیان اور سرکشی کی بدولت یا جوج و ماجوج والے محروم رہے اور یوں خدا کی چھوڑی ہوئی امت بن کروہ رہ گئے' چاہا جائے تو یا جوج و ماجوج والے ان کی پیشانی کی کلیروں میں پڑھ کہتے ہیں یعنی

از حدود حس بروں ناجسته بزندان مظاہر بستہ! نا کسال زنجیری پیجاک او! کور و بزدان ناشناس اوراک او فطرتش ازسوز عشق آزاد ماند در جبان جبتجو ناشاد ماند! شور بارب قسمت شبهاس نيست ایں مے دربرینہ در بنباش نیست اورقر آنی الفاظ "من كل حدب" سے بياشاره جوملتا ہے كهزيين كاوه حصه جوا جر ا بھر کریانی سے باہر ہوگیا ہے خواہ وہ جزائر ہوں یا جزیرہ نما ہوں یا خشکی کے وہ قطعات ہوں جنہیں بحرکے مقابلہ میں برکہتے ہیں''کے لے لفظ کا اقتضاءتو یہی ہے كسب بى ميس ية بيني جائيس ك\_صرف يبنيخ كا پية نبيس چاتا ب بلكه "من"ك لفظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہیں (Base) اور مرکز بنا بنا کر وہاں سے نکلیں گے اور قرآن کے اس اشارے کی تفصیل بوحناعارف کے مکاشفہ میں ملتی ہے۔ بعنی كب نكليس كي بس لئه نكليل كاوركهال تك يهيل جائيس كي؟ گزر چکا کہان سارے سوالوں کا جواب اس مکاشفہ میں دیا گیا ہے

یعنی الامین الصادق بادشاہوں کے بادشاہ خداوندوں کے خداوند کے ہزارسال بعدان کو منقطع ہونے کے بعد پھرغیرقوموں کی طرف بل پڑنے کاان کوموقع دیا جائے گا۔ یہ جواب تو کب نکلیں گے؟

ے سوال کا ملتا ہے' لڑائی کے لئے شیطان ان کو باہر نکالے گا' یہ کس لئے نکلیں گے؟ کے سوال کا جواب دیا گیا ہے' اور' عزیز شہر'' کو چاروں طرف سے گھیرلیں گے بیان کے فتو حات کی وسعت کا حال ہوگا۔

اور "ینسلون" کالفظ "من کل حدب" کے بعد جوقر آن میں پایا جاتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے مادہ اس کانسل ہے کفت والوں نے لکھا ہے کہ "شیر سے کہ از پستان بے دوشیدن بیروں آیڈ " یعنی دو ہے کی کوشش کے بغیرتھن سے جو دودھ خود بخو د بہد پڑے اس کوعر بی میں نسل کہتے ہیں۔ اسی طرح بکٹر ت اون جب مویشیوں کے بدن سے چھڑ نے گے تو اس پر بھی اسی نسل کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ پھر اسی مناسبت سے تیز سے تیز رفقار کی تعبیر "نسل سے ہونے گئی۔ ان لغوی اشاروں سے اگر بیہ جھا جائے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی نشقلی میں جن ذرائع یا سوار یوں سے وہ کام لیں جائے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی نشقلی میں جن ذرائع یا سوار یوں سے وہ کام لیں گے وہ صد سے زیادہ تیز رفقار ہوں گئی جس کے متعلق دعویٰ کیا جائے کہ ذیر دی قرآن سے یہ بھولیا گیا ہے۔

اور ہمارے ہاں کی روایات سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کسی سیجے نبی اور پیغمبر کے دین
 کووہ اگر قبول بھی کرلیس تب بھی لوگوں کے معاشی نظام کو بگاڑ نے اور تہہ و بالا کرنے
 سے یہ بازند آئیں گے خواہ وہ دین اسلام ہی کیوں نہ ہو۔

اس طرح اگرید مان لیا جائے اور ثابت ہو جائے کہ'' یا جوج و ماجوج'' والوں کانسلی
تعلق قائن (قائیل) حضرت آ دم علیہ السلام کے اس نافر مان عاق شدہ لڑکے سے
ہے' جس پر حضرت آ دم علیہ السلام نے لعنت کی تھی اور اسی لئے اس آ بادی سے جس
میں آ دم علیہ السلام اپنے بچوں کے اور ان کی اولاد کے ساتھ رہتے تھے بھاگ کروہ
روپوش ہوگیا تھا' تو ایسی صورت میں مردم کثی کے نت نے ہتھیاروں کی ایجاد و

اختر اع اس طرح رقص وسرود گانے بجانے کے غیر معمولی ذوق وشوق اور اس سلسلہ میں جیرت انگیز صنائع و بدائع کے ظاہر کرنے پر تعجب نہ ہونا چاہئے کہ ان ہی دونوں خصوصیتوں کو ''قابیل نسل'' کی طرف بائبل میں منسوب کیا گیا ہے ' بلکہ ہائیل یعنی قابیل کے مقتول کے نام لیواؤں کے ساتھ ان کی چیرہ دستیوں کے قصوں کو بھی چاہئے کہ یا جوج و ماجوج کے موروثی عام عادات و خصائل میں شارکیا جائے۔

## ایک قرآنی اشاره:

مذکورہ بالا علامات اور نشانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آ ہے اور قرآن ہی کے ایک اور اشارے پرغور کیجئے۔مطلب سے کہ نفخ صور ( لیٹی صور پھو نکے جانے ) سے پہلے اور کھول دیئے جانے کے بعد درمیانی وقفہ میں یا جوج و ماجوج والوں کے متعلق ایک اور اشارہ سور قالا نبیاء کی اس مشہور آیات میں ملتا ہے جس کالفظی ترجمہ ہے:

''اور حرام ہے اس آبادی کے لئے جسے ہم نے ہلاک کر دیا یہ کہ نہ واپس لوٹیس وہ تاایں کہ جب کھول دیئے جائیں یا جوج و ماجوج اور حدب سے تیز چلتے ہوئے وہ نکل پڑیں''

ير صئ سورة الانبياء كي آيت:

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ اَهُلَكُنهَا اَنَّهُمُ لَا يَرُجِعُونَ٥ حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَاجُوُجُ وَ مَاجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ـ

آیت کا آخری حصہ یعنی یا جوج و ماجوج کے کھول دیئے جانے کا ذکر جس میں کیا گیا ہے۔ یہ پہلے بھی گزر چکا' لیکن اس آیت کا پہلا جز یعنی جو آبادیاں ہلاک کی گئی ہیں' ان کے واپس لو منے پرحرمت کا حکم اس وقت تک کے لیے جو لگایا ہے' جب یا جوج و ماجوج کھول دیئے جا ئیں گے۔اس کا مطلب کیا ہے؟

جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ''یا جوج و ماجوج'' کے خروج یا فتح یعنی دنیا کے مستقبل کی تاریخ میں ان کے نکل پڑنے کا ذکر عام مذاجب وادیان کی یا دداشتوں میں تلفظ کے معمولی ردو بدل سے پایا جاتا ہے گاگ و میگاگ و ما گوگ عوغ و ماغوغ کے سواای کے قریب قریب ہندوستان کی بعض قدیم کتابوں میں یہی لفظ کوک وکوک کی شکل میں بھی بعضوں کو ملا ہے کیکن ہندوستان کی بعض قدیم کتابوں میں یہی لفظ کوک وکوک کی شکل میں بھی بعضوں کو ملا ہے کیکن ہذاہب کی ان پیشنگو کیوں کے متعلق بیعام دشواری تقریباً مشترک ہے کہ واقعہ جب تک سامنے نہ آ جائے پیشنگو کیوں کے الفاظ سے واقعہ کے تمام صحیح خط و خال سامنے ہیں آتے ۔ رسول اللہ کا گینے آلے کے مشہور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بڑے ذخیرہ کارسول اللہ کا گینے آئے ان کوا مین بنایا تھا۔ عہد صحابہ میں جب اس نوعیت کی کوئی بات دریا فت طلب ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری و مسلم وغیرہ صحاح کی کتابوں میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کے متعلق جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ساتھا 'ایک بڑے سے تی کی بات نقل کی گئی ہے۔ حاصل جس کا یہی ہے کہ واقعہ جب پیش آتا تب فرماتے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ بیتو وہی بات ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ واقعہ جب پیش آتا تب فرماتے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ بیتو وہی بات ہے جس کا تذکرہ سے متعمل تے ہوئے وہ ی یہ میں فرماتے تھے کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ واقعہ جب پیش آتا تب فرماتے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ بیتو وہی بات ہے جس کا تذکرہ سمجھاتے ہوئے وہ ی یہ می فرماتے تھے کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ

کما یذ کر الرجل و جه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا راه عرفه (مشکوة) ''جیسے کسی ایسے آ دمی کے چبر سے کا جو غائب ہوکوئی خیال کرے پھر جب اس کودیکھے تواس کو پیچان لے۔''

جس کا بظاہر مطلب یہی ہے کہ کسی خفس کے حلیداوراس کے چبرے کے خصوصیات کا ذکر کسی نے سنا ہواور وہی آ دمی جب اس کے سامنے آ جائے تو پہچان لے۔ پیش آ نے سے پہلے پیش گوئیوں کی تجھے یہی نوعیت ہوتی ہے۔ اس لئے پیش گوئیوں کی تعبیر جن الفاظ میں کی جاتی ہے۔ ان سے اصل حقیقت کی تعیین اس وقت تک ممکن نہیں جب تک واقعیت کا قالب اختیار کر کے واقعہ خود سامنے نہ آ جائے۔ •

اور پیش گوئیاں تو خیر پیش گوئیاں ہی ہوتی ہیں۔ اپناذاتی تجربہ تو یہ ہے کہ الفاظ ہے یوں بھی مشاہدہ ہے پہلے کسی خبر کی اصل حقیقت کے متعلق صحیح رائے قائم کرنا آسان نہیں ہے۔ خاکسار بھین سے صفاوم وہ کا ذکر سنتا چلاآتا تھا بھر خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی کتابوں میں مجھے پڑھایا گیا کہ حج کے دوسرے (بقیم آئندہ صفحہ پر)

آپ دیکھئے یا جوج کے گھل جانے کی گویا ایک علامت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ ہلاک شدہ آباد یوں کو واپس پلٹنے کا موقع اس وقت تک نہ ملے گا 'جب تک کہ یا جوج و ماجوج کھول نہ دیئے جائیں۔ حاصل جس کا یہی ہوا کہ یا جوج و ماجوج کے گھل جانے کے بعد بیروک جو ہلاک شدہ آباد یوں پر قدرت کی طرف سے لگی ہوئی ہے اٹھ جائے گی۔ اس روک کے اٹھ جانے کے بعد کھرکیا ہوگا؟ کیا ساری ہلاک شدہ آباد یوں کو واپس پلٹنے کا موقع ملے گا 'یا بعضوں کو ملے گا اور بعضوں کو نہ سلے گا؟ اس سوال کے جواب کو ہم قرآ نی الفاظ سے نہیں نکال سکتے' ان سے بس اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ واپس نہلوٹے کی حرمت اور روک ختم ہوجائے گی۔ بیتو حاصل ہے فہ کورہ بالا آیات کا 'لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

أَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ - "لهاكشده آباديان ندوايس پليس كى"

ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ اور یہی نہیں ''حرام'' کا لفظ اس آیت میں جو استعال کیا گیا ہے۔ خوداس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ کہ ''اھلکنھا'' (ہلاک کردیا ہم نے) کے الفاظ سے جس ہلاکت کی خبر دی گئی ہے اس ہلاکت سے کیا مقصود ہے؟ اوراس کے ساتھ ''یو جعون''سے پہلے حرف نی ''لا''کا جو پایا جا تا ہے' عربی محاور ہے کی روسے اس کی نوعیت اس کا مقام کیا ہے؟ تفییر کی کتابیں اٹھا کرد کھیے' ان میں سے ہر سوال پر مفسرین کے جھونپر سے پڑے ہوئے تفییر کی کتابیں اٹھا کرد کھیے' ان میں سے ہر سوال پر مفسرین کے جھونپر سے پڑے ہوئے

(گزشتہ ہے ہیوستہ) افعال کے ساتھ صفااور مروہ پہاڑیوں کی درمیانی وادی میں حاجیوں کو دوڑتا پرتا ہے۔
خیال یہی تھا کہ دو پہاڑیوں کے بچ میں کوئی میدان ہوگا جس میں جاح دوڑتے ہیں 'کین جب خود جج کی
سعادت حاصل ہوئی اور مطوف صاحب کعبہ کا طواف کرانے کے بعد صفااور مروہ کی طرف مجھے لے چلے تو حرم
کی مجد سے نکلنے کے ساتھ ہی ہم حرم کے دروازے کے مصل بازار میں پہنچ جواو پر سے متقف تھا اور دورویہ
مرطرح کی چیزوں کی دکانوں سے بازار پٹا ہوا تھا۔ پیڑومیکس لیمپ دکانوں پر جگمگار ہے تھے۔ دوسری چیزوں
کے ساتھ کھانے پینے کی دکانوں کا بھی سلسلہ تھا جس میں بیٹھ کرلوگ کھائی رہے تھے۔ حرم کے اس بازار میں پہنچ کرمطوف صاحب چلنے لگے جیسے بازار میں کوئی ٹہل رہا ہو۔ مجھے غصہ آگیا اور مطوف سے کہنے لگا کہ بھائی سے
کرمطوف صاحب چلنے لگے جیسے بازار میں کوئی ٹہل رہا ہو۔ مجھے غصہ آگیا اور مطوف سے کہنے لگا کہ بھائی سے
بازار کے سیرکا وقت ہے 'مجھے تم صفاو مروہ کی طرف لے چلوت مطوف ہنسا اور بولا کہ آپ ہیں کہاں؟ میں نے
بازار کے سیرکا وقت ہے 'مجھے تم صفاو مروہ کی طرف لے چلوت مطوف ہنسا اور بولا کہ آپ ہیں کہاں؟ میں نے
بروردہ تصور تہدو بالا ہوگیا۔ ثادم حوم کا شعر عموما اس موقع پر یاد آجا تا ہے۔

ترى گلى ميں جو پنچ تو سب غلط پايا ديا گيا تھا کرر جہاں جہاں کا پت

ہیں اور اپنے اپنے رجحان کے مطابق لوگوں نے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ علامہ شوکانی نے مشہور مفسر النحاس کے حوالہ سے اس لئے نقل کیا ہے۔ 'ھذا الایدة مشکلة (جلد ۳ ص۱۲)

''لعنی مذکورہ بالا آیت مطلب کے لحاظ سے کافی دشوار ہے''

دشواری کی بڑی وجہ بیہ ہی ہے کہ ارباب تغییر کوکوئی الیں صحیح روایت نہیں مل سکی جس کی روشی
میں کسی پہلوکو وہ متعین کر سکتے ہوں۔ اسی نئے قرائن و قیاسات سے مدو لے کر مختلف بزرگوں
نے کسی خاص پہلوکو متعین کرنا چاہا ہے۔ اس سلسلہ میں ابوعبیدہ ابوعلی فاری الرجاج لغت اور
عربیت کے جلیل آئمہ کا نام لیا جاتا ہے۔ میرے لئے نہ یہ کمکن ہے اور نہ ضرورت ہے کہ سوال و
جواب کے اس تمام سلسلے کا یہاں ذکر کر کے ہرایک کی تنقید کرتے ہوئے اپنے ذاتی احساس کو
پیش کروں کیونکہ اس طویل عمل کے بعد بھی میری رائے اور میرے خیال کی حیثیت بھی منجملہ
پیش کروں کیونکہ اس طویل عمل کے بعد بھی میری رائے اور میرے خیال کی حیثیت بھی منجملہ
دوسرے احتمالات کے ایک احتمال بھی کی رہے گی۔ میں خود قطعی طور پڑئیں کہہ سکتا تھا کہ جس پہلو
کی طرف میراذ ہن منتقل ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ بالکل ممکن ہے کہ اس مسئلہ میں بھی میرے
کی طرف میراذ ہن منتقل ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ بالکل ممکن ہے کہ اس مسئلہ میں بھی میرے
احساس کا حشر وہی ہو جو صفا و مروہ والے غریب احساس کا انجام اصل حقیقت کے سامنے آئے

# يا جوج و ماجوج كون ہيں؟

پچھ بھی قرائن اور قیاسات ہی کی مدد سے میرا ذہن بھی ایک نتیجہ تک پہنچا ہے اس کو پیش کر دیا ہوں اس بات میں خود قرآن مجید کے عام طریقہ تعبیر ہی سے کم از کم اینے نزدیک میں اپنے آپ کو متاثر پاتا ہوں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع سیجے 'دیکھئے گا کہ یہودیوں کی وہ سل جو نزول قرآن کے زمانہ میں پائی جاتی تھی 'ان ہی کو خطاب کر کے ان کی طرف ان کی گزشتہ نسلوں کے اجتھے اور برے کارناموں اور کر تو توں کو منسوب کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جن نعمتوں اور کو از شوں سے ہزار ہا ہزار سال پہلے ان کے آباؤ اجداد سر فراز ہوئے تھے ان کو بھی نزول قرآن کے وقت پائے جانے والے بنی اسرائیل کی طرف منسوب کر کے احسان جتلایا گیا ہے۔

قرآنی تغیری بیالی خصوصت ہے جس کے لئے مثالوں کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں جس کا جی چاہے قرآن کھول لے۔ تیسر بے چوتھے ورق سے خطاب کا بیخاص طریقہ مسلسل اس کے سامنے گزرتا چلا جائے گا۔ طریقہ خطاب وتعبیر کے اس خاص اسلوب کا حاصل بہی تو ہے کہ بجائے انفرادی شخصیتوں کے اجتماعی وحدت کوسامنے رکھ کر افعال واعمال صفات و حالات کو منسوب کرنا قرآن کا عام پیرا بیبیان ہے۔ ایک مقدمہ تو بیہ وااور دوسری بات جو بنی اسرائیل ہی کی متعلقہ آتیوں سے سمجھ میں آتی ہے مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل ہی کو خطاب کر

اِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔

''اگرتم واپس ہو جاؤتو ہم بھی واپس ہوں۔''

جوفر مایا گیا ہے کہ عود اور والیس کے اس عام قانون کا ذکر کرتے ہوئے اس قوم کے ساتھ یہ تاریخی حادثہ جو پیش آیا تھا کہ بعض زور آور (اولمی ہاس شدید) قوموں نے ان کو برباد وہلاک کر دیا تھا اور پھر یہودیوں کو دوبارہ سنجال لینے کا موقع عظا کیا گیا جس کے آثار ونتائج کو بتاتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

ٱمْدَدْنَا كُمْ بِٱمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنكُمْ ٱكْثَرَ نَقِيْرًا ـ

"جم نے مال و دولت اور اولا دنرینہ سے تمہاری مدد کی اور تم کو بنا دیا ہم نے بڑی تعدادوالی قوم "

ظاہر ہے کہ زور آور قوموں کے تباہ و ہرباد ہونے والی اسرائیلی نسل کا وہ طبقہ اس طبقہ سے یعنیا مختلف تھا' جن کواپنی پرانی عظمت وشوکت' دولت وامارت' قوت وطاقت کی طرف واپس ہونے کا موقع ملاتھا' لیکن قر آن نے بربادی اور تباہی کوجس طرف منسوب کیا ان ہی کی طرف عظمت رفتہ کی واپسی کوبھی اس نے منسوب کیا ہے۔

ان دوتمہیدی مقد مات کے بعد اگر یہ مجھا جائے کہ یا جوج و ماجوج سے تعلق رکھنے والی فرکورہ بالا آیت میں جو یہ فر مایا گیا ہے کہ ہلاک شدہ آبادی کو واپس بلننے کا موقع اس وقت تک حاصل نہ ہوگا۔ جب تک یا جوج و ماجوج نہ کھول دئے جائیں اس کا اگر یہ مطلب سمجھا جائے کہ

یا جوج و ماجوج کے کھلنے سے پہلے بربادو تباہ ہونے والی آبادیوں کو دوبارہ سراٹھانے اور عروج و ترقی حاصل کرنے کا موقع یا جوج و ماجوج کے کھول دیئے جانے کے بعد ہی مل سکتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآنی طریقہ تعبیر اور طرز خطاب سے جو مانوس ہیں ان کے لئے یہ کوئی اچنجھے کی ایسی بات ہو جھے خواہ مخواہ دوراز کارشاعرانہ تاویل قرار دے کرنا قابل لحاظ تھبرادیا جائے۔

بلکہ بوحناکے یا جوج و ما جوج والے جس مکاشفے کا میں نے ذکر کیا تھا۔اس میں بھی الصادق الا مین مَنَّ اللَّیْوَ کے بعد ہزار سال تک شیطان کے قید ہو جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ ہزار سال جب پورے ہوجائیں تو

''اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑ ہے عرصہ کے لئے وہ (شیطان ) کھولا جامئ''

آ گاسی سلسلہ میں اسی مکاشفہ میں چند سطریں پائی جاتی ہیں جن میں اب تو ''یہوع اور میں'' کا نام لہلہا تا ہے لیکن قرینہ بتا تا ہے کہ اسی مکاشفہ کے''الصادق الامین'' کے الفاظ پرجیسا کہ عام دستور ہے تحریف کی قینی چل گئی ہے ورنہ پہلے سے جب''الصادق الامین'' کا ذکر چلا آرہا ہے تواچا تک''یہوع'' اور''میے'' کے تذکرہ کے معنی ہی کیا ہو گئتے ہیں' کچھ بھی ہوآ گے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا عاصل میرے نزدیک یہی ہے کہ''الصادق الامین'' یعنی رسول الشہ کا فیٹے پر جوایمان لائے اورآ ہے کی تصدیق کی۔

''وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک ''مسیح'' 🗨 کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے''۔ (مکاشفہ یومنا۲/۳)

یہاں مسے کے لفظ کی جگہ''الصادق الامین'' پڑھتے ہوئے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بیہ آخوں کے لیے آخوں کے اس کا سات کہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ ہزار سال تک دنیا کی سیاسی باگ جن کے ہاتھوں میں رہی اس کے بعد ہے۔

متح کا ماخذ سیاحت ہے۔ بیرتو خیر عامیا نہ تو جیہ ہے 'لیکن ارباب تحقیق کے نزدیک اس لفظ کا'' ہا شیخ''
دراصل ایک اصطلاحی لفظ ہے اور اس سے م نحدا کا برگزیدہ بندہ ہے 'اس کے سر پرخدا کی خوشنودی کا تیل شیح
کیا گیا یعنی چیڑ اگیا۔ الاستاذ الا مام الشمیر کی نے شرح بخاری میں بھی بی تول نقل کیا ہے کہ'' ماشیخ'' سے بعض
مواقع میں خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں۔ (دیکھوفیض الباری صفحہ ۲۲ جلدم)

"اور جب تک ہزار برس پورے نہ ہو گئے باقی مردے زندہ نہ ہوئے" (مکا شفہ باب ۲/۵) تقریباً اس فقرے کا مآل مجھی وہی ہے جو سورۃ الانبیاء کی فدکورہ بالا یا جوج و ماجوج والی آیت کا ہے۔خوداس مکا شفہ کے حوالے سے نقل کرچکا ہوں کہ:

"جب ہزار برس پورے ہو چکیس کے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جوز مین کے چاروں طرف ہوں گی 'یعنی یا جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لئے جمع کرنے کو فکلے گا''۔ (باب۲۰'۸۵)''

حاصل یبی ان کا کہ یا جوج و ماجوج کے کھولے جانے کے بعدان مردوں کوزندہ ہونے کا موقع ملے گا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ہزار برس والے زمانے میں زندگی نہ حاصل کر سکے۔

میں نہیں کہ سکتا کہ جو پھے میری سمجھ میں آیا ہے اسے ادا بھی کر سکا یا نہیں لیکن مطلب میرا

یمی ہے کہ بوحنا کے اس مکا شفہ میں قدر ہے رسی تحریف کے ساتھ جو پھے پایا جاتا ہے اس کا اعادہ
قرآن میں کیا گیا ہے اور خلاصہ دونوں کا یمی ہے کہ یا جوج و ماجوج کے کھل جانے کے بعد دنیا
کی ان قوموں کو سراٹھانے کا موقع ملے گا جو اسلام لا کر زندہ قوموں میں شریک نہ ہو گی تھیں۔
اور یہ بھی یا جوج و ماجوج نامی اقوام کے پہچانے کی منجملہ دوسری نشانیوں کے ایک ایسی
نشانی ہے جس کا مطالعہ ہم تاریخ کے اوراق کے سوااپنی موجودہ و نیا کے سلج پر بھی کر سکتے ہیں۔ اور
ان قوموں کو ہم پہچان سکتے ہیں جو '' اسلامی دولت' کے ایام میں تو مردہ رہیں کیکن مسلمانوں کا
دور جب ختم ہوا تو زندگی کی نئی پلچل ان ہی مردہ قوموں کی آبادیوں میں شروع ہوئی اور کیے بعد
دور جب ختم ہوا تو زندگی کی نئی پلچل ان ہی مردہ قوموں کی آبادیوں میں شروع ہوئی اور کیے بعد

اوراب برِ مَنْ مُكُوره بالامعروضات كى روثى مين اس قرآنى آيت كور وَحَواهٌ عَلَى قُرْيَةٍ اَهْلَكُنها اتَّهُمْ لَا يَرْجعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُو جُ وَ مَاجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ .

اور روک تکی ہوئی ہے اس آبادی پر جے ہم نے ہلاک کیا کہ وہ نہ واپس لوٹیس گے تاریک ہوئی ہوئی ہے اس آبادی پر جے ہم نے ہلاک کیا کہ وہ تیز تاریک ہوئی ہوئی ہے وہ تیز

#### رفتاری کےساتھ چل ٹکلیں۔''

اورغور سیجئے کہ فقیر کا ذہن جس پہلو کی طرف منتقل ہوا ہے دوسرے قرائن و قیاسات اور قر آن کے خاص طریقہ تعبیر وطرز اوا سے اس کی کس حد تک تائید ہوتی ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم و علمه اتم و احکم۔

تاہم باوجودان تمام صفاتی نشانیوں کے مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ قرآنی آیات کی روشی
میں ہم نام اور سی تعین کے ساتھ ان قوموں کو متعین نہیں کر سکتے ، جن کوقر آن نے یا جوج و ماجوج
کی بھیٹر میں داخل کیا ہے۔ مذکورہ بالاقرآنی آیوں کو ہم پیوند کر کے دیکھنے کے بعد بھی زیادہ سے
زیادہ یکی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹو پی ضرور تیار ہوگئ ہے اب بی آ پ کا اور ہمارا کام ہے کہ قوموں
کے سروں پر رکھ رکھ کر دیکھیں کہ بیٹو پی ٹھیک کن سروں پر بیٹے جاتی ہے اس میں غیرقرآنی چیزوں
سے بچھ مدد بھی اگر لی گئی تو ان کی حیثیت مغزی اور گوٹ کی ہے لیکن جو ہری مگر سے صرف قرآن
سے حاصل کئے ہیں۔

### دعویٰ ''مهدیت''مسحیت''

واقعہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں بعضوں کی طرف سے ''یا جوج و ما جوج'' کے مسئلہ سے ناجائز فاکہ واٹھانے کی! نکو ہیدہ کوششوں میں غیر معمولی سرگر میاں عمل میں آ 'میں اور''یا جوج و ماجوج'' اور' آسسے الد جال'' کے قصوں کو اچھال اچھال کرخواہ مخواہ یہ ہنگامہ برپا کر دیا گیا کہ مہدی اور شکے بن مریم کی جبتو کا وقت آ گیا۔ اسی ہنگا ہے میں اس دعویٰ کا اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا مہدی اور عیسا سیول کا میں مریم آ گیا۔ سادہ لوحوں کا ایک طبقہ اس عجیب وغریب دعوے کی طرف متوجہ بھی ہوگیا اور انتظار کرنے لگا۔ ان کارنا موں کے ظہور کا جن کے بغیر نہ مہدی اور نہ سے متوجہ بھی ہوگیا اور انتظار کرنے والے صاحب و نیا سے تشریف بھی لے گئے۔ نیکن واقعات ان کے سامنے بھی اور ان کے جنگ والے جانے کے بعد بھی مہدی اور شیح کے کارنا موں کے برعکس ہی چیش سامنے بھی اور ان کے جانے جانے ہے بعد بھی مہدی اور شیح کے کارنا موں کے برعکس ہی چیش سامنے بھی اور ان کے جانے جانے ہے بعد بھی مہدی اور شیح کے کارنا موں کے برعکس ہی چیش سامنے بھی اور ان کے جانے جارہے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کا یہ سکین طبقہ اب جیران ہے آتے رہے اور چیش آتے چلے جارہے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کا یہ سکین طبقہ اب جیران ہے آتے رہے اور چیش آتے چلے جارہے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کا یہ سکین طبقہ اب جیران ہے آتے رہے اور چیش آتے چلے جارہے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کا یہ سکین طبقہ اب جیران ہے آتے رہے اور چیش آتے چلے جارہے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کا یہ سکین طبقہ اب جیران ہے آتے رہے اور چیش آتے جارہے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کا یہ سکین طبقہ اب جیران ہے

کہ جس مغالطہ کا شکاران کو بنالیا گیا تھااس کی توجیہ کیا کرئے طالا نکہ مستقبل کی تاریخ میں پیش آنے والے جن حوادث وواقعات کا ذکر دینی و ٹائق میں بطور آٹار قیامت کیا گیا ہے کاش ان کے متعلق یہ بنیادی بات ان کے دل میں نہ بیٹے جاتی کہ یہ سارے واقعات ایک ساتھ زمانہ کے کسی محدود حصہ میں اچا تک پیش آئیں گے۔ یہ فیصلہ قطعاً عاجلانہ اور عامیانہ فیصلہ ہے۔ اور اصل حقیقت وہی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا الاستاد الامام مولانا انور شاہ الکشمیر کی فرمایا کرتے تھے۔ ان کی املائی شرح فیض الباری میں بھی ہے۔

الاترى ان النبى صلى الله عليه وسلم عد من اشراط الساعة قبضه من وجه الارض وفتح بيت المقدس و فتح القسطنطنية فهل تراها متصلة اوبينها فاصلة متفاصلة (فيض البارى شرح بخارى)

"كياتم نہيں ديكھتے كەرسول الله مُنَاتِيَةِ مَن خودا پنى وفات كوبھى قيامت كے شرائط ميں شار فرمايا ہے اور ان ہى شرائط قيامت ميں بيت المقدس اور قسطنطنيه كى فتح كے واقعات بھى بين بير كيا بيسارے واقعات باہم ايك دوسرے كے ساتھ ملے ہوئے ہيں ياان كے درميان غير معمولى فاصلے ہيں۔"

بہر حال یا جوج و ماجوج کے کھل جانے کے ساتھ ہی خواہ نخواہ مہدی اور سیح کی تلاش کا جو جذبہ عوام میں جو بھڑ کا دیا جذبہ عوام میں جو بھڑ کا دیا گیا' سچ ہو چھئے تو ایک' بڑی حقیقت' شورش اور ہنگا ہے کے اس طوفانی گر دوغبار میں دب کر رہ گئی ورنہ بقول الاستاذ الا مام الکشمیر کی واقعہ کی اصل صورت یا جوج و ماجوج کے متعلق بھی کہ:

لسهم حروج مرة بعد مرة وقد خرجوا قبل ذلك ايضًا و افسدوا في الارض بما ليستعاذ منه نعم يكون لهم الخروج الموعود في آخر الزمان و ذلك اشدها.

''ا چانک ایک دفعہ وہ پل پڑیں گے ایسانہیں ہے بلکہ بار بار نکلتے رہیں گے آخر پہلے بھی تو وہ نکلے اور زمین میں وہ گڑ بڑ مچائی کہ اللہ اپنی پناہ میں اس سے رکھئے ہاں! آخر زمانہ میں بھی ان کے نکلنے کا وعدہ کیا گیا ہے اور ان کا پیخروج سب سے زیادہ

سخت ہوگا۔''

اوردنیا کے آخری ایام میں بھی ان کے خروج کی مدت یعنی نگلنے کے بعد کہ تک دنیا میں وہ گر برد مچاتے رہیں گے اس کوکون متعین کرسکتا ہے؟ البتہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خروج کے بعد بالآخر ان کو تہس نہس کرنے اور ان کے مفیدا نہ مصائب سے نجات دینے کے لئے قدرت کی طرف سے خاص انتظام ہوگا اور مقابلہ کے لئے غیر معمولی برگزیدہ ہتیاں سامنے آئیں گی۔ ہمارے یہاں کی ان روایتوں میں بھی اس آخری شکش کا ذکر پایا جاتا ہے جن میں رطب ویا بس ہر طرح کی چیزیں شریک ہیں اورعوام میں وہی ء زیادہ مشہور ہوگئ ہیں۔ اور یا جوج و ماجوج کے نام کے سنتے ہی ان باتوں کی طرف لوگوں کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے طالانکہ تقید روایات کے عام آئمہ اور ارباب محقیق کا بیہ فیصلہ کتا ہوں میں نقل بھی کیا جاتا ہے کہ ان کا ذہن متقل ہو جاتا ہے کے حالانکہ تقید

انه قد اختلف في عدد هم و صفاتهم ولم يصح في ذلك شيء

''یا جوج و ماجوج کے شار اور ان کی خصوصیات میں اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں کوئی بات صحیح روایت سے ثابت نہیں۔'' (فیض الباری بحوالہ ص ۴٦/٣٨)

مگر پھر بھی ان ہی روایت کی بنیاد پر الیی با تیں عوام میں پھیل گئی ہیں کہ یا جوج و ماجوج و الوں میں بعض لوگوں کا قد غیر معمولی طور پر دراز ہوگا۔ اوران ہی میں پچھا سے بھی ہیں جن کا قد چار ہاتھ ہی ہوگی۔ اورانیک طبقہ ان ہی میں ایسا بھی ہوگا جن کا قد بالنت یا دو بالنت سے زیادہ نہ ہوگا اور یہ کہ پچھلوگ ان ہی میں ایسے بھی ہوں گے جو جن کا قد بالنت یا دو بالنت سے زیادہ نہ ہوگا اور یہ کہ پچھلوگ ان ہی میں ایسے بھی ہوں گے جو این کا کو اور میں گے اوراکیک کو بچھا میں گے۔ ان کی کثر ت تعداد کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور یہ کہ عوررتوں کے استعال میں بھی کسی خاص آئین و قانون کے پابند نہ ہوں گئی ہوئی ہو حال کھانے بینے میں بھی ان کا ہوگا کہ کسی قسم کا جانور ہوئا تھی ہوئے سور ہوا اونٹ ہوئجنگلی ہوئیلی ہوئیلی ہو۔ ا

<sup>●</sup> تغییر کی روایاتی کتابوں میں بیروایتی ال جائیں گی۔سیوطی نے اپنی تغییر درمنثور میں کافی ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ لیکن عموما بیروایتی غیر معتبر کتابول سے ماخوذ بیں اور تنج سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر تو نومسلم یہود یوں اور عیسائیوں کے اقوال ہی ان میں زیادہ شریک بین تا ہم یا جوج و ماجوج (بقید آئندہ صفحہ پر)

#### ایک مشتندروایت:

عجیب بات ہے کہ یاجوج و ماجوج کے تعلق بیاورائی قسم کی روایاتی باتوں کا چرچا تو عوام و خواص میں سب بی میں پھیلا ہوا ہے' کیکن ان بی روایتوں میں ہم ایسی چیزیں بھی جو پاتے ہیں مثلاً البہتی کی کتاب البعث کے حوالہ سے مشہور صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت تفسیر کی کتابوں میں پائی جاتی ہے جس میں ہے کہ ابن عمر فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسانے کہ:

من ورائهم ثلاث امم تاويل و تار ليس و منسك

''لعنی یا جوج و ماجوج کے چیھے تین قومیں ہیں' تاویل و تاریس و منسک''

ا ما م بیہی کے علاوہ سیوطی نے لکھا ہے کہ طبر انی ابن المنذ روغیرہ حدیث کے چوتھے در ہے کی کتابوں میں بھی یہی روایت پائی جاتی ہے اور علاوہ ابن عمر کے دوسر سے صحابی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ مُنَّى اللہِ اللہ مُنَّالِمَةً اللہِ مِن یہی سنا تھا۔ (دیکھودرمنثور صفحہ ۲۲۷ جلدم)

اوراب ملائے ابن عمراورا بن مسعودی اس روایت کو بائبل کی اس کتاب کی عبارت ہے جو حز قبل نامی بنی اسرائیل کے کسی بزرگ کی طرف منسوب کر کے عہد عتیق کے مجموعہ میں شریک ہے۔ وُھائی ہزارسال ہے کم مدت کا بیتاریخی و ثیقہ نہیں ، ہے۔ وُھائی ہزارسال ہے کم مدت کا بیتاریخی و ثیقہ نہیں ، ہوئے کہ: نبی کی طرف یہ یااسی کے قریب قریب الفاظ منسوب کرتے ہوئے کہ:

(گزشتہ سے پیوستہ) کی عددی اکثریت کے متعلق امام شمیری کا خیال ہے کہ ''قلد صبح فی کنو ۃ عدد ہسے (ان کی عددی اکثریت کے متعلق بعض روایتیں صبح میں ) اس سلسلہ میں حیدر آباد کے امیر نواب ظہیریار جنگ کے سفر نامہ کا خیال آتا ہے انہوں نے بورپ وامریکہ کاسفر کیا تھاان کا بیان ہے کہ غالبًا ہالینڈ میں ان کو انقاقا ایک دو آ دم نہیں بلکہ ستقل آبادی ہی دکھائی گئ تھی جس کے باشند ہے حد سے زیادہ پستہ قد تھے پوری آبادی ہوئی تھے۔

حزقیل علیدالسلام کے متعلق یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب بخت نصر یہودیوں کو فلسطین سے اسپر کر کے لے گیا
 تو اس زمانہ میں وہ موجود تھے۔ حاصل یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام سے پانچ سوسال پہلے حزقیل کا زمانہ ہے اس لئے ڈھائی بڑارسال ہے کم کی پیش گوئی نہیں ہے۔ ۱۲

''خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا''

بہت ہے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ذکر پایا جاتا ہے جن میں ایک جگہ بیچی ہے کہ: اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آ دم زاد جاجوج کی طرف جو ماجوج کی سرز مین کا ہواروں اور مسک اور تو بل کا فر مال روا ہے متوجہ ہوا ور اس کے خلاف نبوت کر اور کہہ خداوند خدایوں فر ما تا ہے کہ دیکھی اے جوج روس مسک اور تو بل کے فر مال روا" (حز قبل احم/ ۲۸) کھر باب ۳۹ میں بھی ہے۔

''پس اے آ دم زاد! تو جوج کے خلاف نبوت کراور کہہ خداوند! خدایوں فرما تا ہے کہ د کیے!اے جوج روس اور مسک اور تو بل کے فرماں روامیں تیرامخالف ہوں۔'' غالبًا روسی بیا جوج کی نسل ہیں اور برطانوی ما جوج کی نسل:

اسی کے ساتھ جغرافیہ کی عام ابتدائی کتابوں میں''ایشیائی روس' کے زیرعنوان جوتفصیلات دیئے گئے ہیں ان کو پڑھئے' جن ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے رقبہ سے چو گنا بڑا علاقہ سا يبريا کے نام سے روس ہی کے قبضے ہیں ہے جس میں اسٹیسز اور تو نڈار کے عریض و وسیع خطے شریک ہیں۔ اور ٹوبال سک منگ نامی شہر ولا دی واسٹاک اور کٹسک وغیرہ نامی آبادیوں کے ساتھ اس علاقے میں یائے جاتے ہیں۔

ان تفصیلات کو اپنے علم میں شریک کرتے ہوئے بتایا جائے کہ حضرت الاستاذ الا مام الکشمیر ی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے اس دعوے پرکون تعجب کرسکتا ہے۔

اما الروس فهم من ذرية ياجوج (صفح٣٦ طِلر٣)

"روس والے یا جوج کی نسل میں ہیں"

ای کے ساتھ بعض مواقع پرشاہ صاحب پیھی فرماتے تھے۔

ان ياجوج و ماجوج لا يبعد ان يكونوا اهل روسياو بريطانيا\_

''یا جوج و ماجوج اگر روس اور برطانیه والے ہوں تو اس دعوے کو بعید از واقعات نہیں تھبرایا جاسکتا ہے'' دوسرا جزیعنی روس کے علاوہ برطانیہ والوں کا بھی یا جوج و ماجوج والوں ہی میں سے ہونا'
چوں کہ ایک تاریخی مسئلہ ہے اور شروع ہی سے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اصولا اپنے اس مضمون
میں کسی ایسے مسئلہ کاحتی الوسع میں ذکر نہیں کروں گا جس کی حقیت صرف تاریخی ہو یہ کام ارباب
تاریخ کا ہے اور اپنی معلومات کی روشنی میں چاہیں تو اس مسئلہ کی حقیق وہ کر کتے ہیں۔ •
اور سچ تو یہ ہے کہ جیسے'' آستی الد جال'' کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ بجائے ذات کے اصل ضرورت اس کی ہے کہ ان'' د جال الد جال'' کا پیۃ چلایا جائے جن کی وجہ سے'' د جال' و جال بن جائے گا اور اسی طرح یہ ڈھونڈ نا کہ د نیا کی کن قو موں کو یا جوج و ماجوج قرار دینا چاہئے' ایک غیر ضروری تاریخی مسئلہ سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس سلسلہ میں بھی بجائے ذات کے غیر ضروری تاریخی مسئلہ سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس سلسلہ میں بھی بجائے ذات کے جہمیں ان صفات ہی پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہئے جس کی وجہ سے مذا ہب و وادیان میں یا جوج و ماجوج سے چوکنار ہے پراصرار کیا گیا ہے۔

\*\*

<sup>●</sup> یورپ کی قوموں کے سب ناموں اور بے شار نام کے قبائل ان میں جو پائے جاتے تھے ان سے واقفیت کے سوااس سلسلہ میں ایسی ہا تیں کہ انگلتان کیڈ میگا گ بل ( یعنی کوہ ماجوج نامی کوئی پہاڑی پائی جاتی ہے یا ہر سال انگلتان میں ' گاگ میگا گ یعنی یا جوج و ماجوج کا میلہ تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے جمتا چلا آتا ہے یا شہر لندن میں گلڈ حال نامی جو مقارت ہے ' شاید لندن کار پوریشن کا صدر دفتر اس محارت میں ہے اس کے درواز سے پرگاگ و میگاگ یعنی وجوج و ماجوج کی دیواری آ منے سامنے جو کھڑی کی گئی تھیں ۔ یہ س راز کی طرف اشارہ ہے۔ اور ای قسم کے بیبیوں قصوں کو تاریخ کے علاء اپنی بحث اور تلاش وجبتو کا موضوع بنا کر بیتیج تک پہنچ سکتے ہے۔ اور ای قسمون کی حدت میرے لئے استے چندا شارے ہی کا فی ہیں۔

# بابهفتم

### ياجوجيت وماجوجيت

اسی نقط نظر سے آپ پھر سورہ کہف کو اٹھا لیجئ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد جب صور پھونک دیا جائے گاتو ''یا جوج و ماجوج '' کوہم اکٹھا کریں گے یعنی فرمایا گیا ہے وَنُسفِخ فِ ہے المصُّودِ فَجَمَعْنٰ ہُمْ جَمْعًا اس کے بعد آخر سورہ تک جوآ بیس پائی جاتی ہیں ان کو پڑھتے جائے۔ میں بالتر تیب ان آ بیوں کو ترجمہ کے ساتھ اور جو پچھا پنے ناقص خیال میں آ بیوں سے جھ میں آیا ہے اسے چیش کردیتا ہوں۔ بہلی آیت اس سلسلہ کی یہ ہے کینی یوفر ماتے ہوئے کہ:
و عَرَضْنَا جَهَنَّمَ یَوْ مَنِلِا لِلْکُلُورِیْنَ عَوْضًا

اس دن ( یعنی نفح صور ہے اکٹھے ہونے کے بعد ) جہنم ان ہی کافروں پر ہم پیش کریں گے۔خاص طور پر پیش کرنے کی شکل میں''

# الله كانام تك كوارانهين:

آ گےان ہی الکافرین کی صفات کا اظہاران الفاظ میں کیا گیا ہے۔ الَّذِیْنَ کَانَتُ اَغْیُنُهُمْ فِی غِطآءِ عَنْ ذِنْحُرِیْ وَ کَانُوْ اللّا یَسْتَطِیْعُوْنَ سَمْعًا' ''لعنی وہ لوگ جن کی آئٹس میری یاد سے پردے میں رہیں اوروہ سننا بھی (میرے ذکر کا) برداشت نہیں کر سکتے تھ'۔

ظاہر ہے کہ پہلا جزیعنی جہنم کے پیش ہونے کی کیاصورت ہوگی اس حقیقت کا انکشاف تو اس دن ہوگا اور انہی کو جن پر جہنم اپنے خاص رنگ میں پیش ہوگی کیکن دوسرے جز کے لئے قیامت کے قائم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا کی بات ہے۔ ڈھونڈ سے اس بات کو کہ کن قوموں میں بیصفات اورخصوصیات پائی جاتی ہیں مشرکین اور بت پرست یا ان کے سوا مختلف ملل وادیان کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرنے والی قوموں کے لئے مفید ہویا غیرمفید کیکن خالق کے ذکر سے قطعاً بیتعلق رہنے کا دعویٰ ان کے متعلق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دوسرے لیکن خالق کے ذکر سے قطعاً بیتعلق رہنے کا دعویٰ ان کے متعلق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دوسرے

معبودوں ہی کے ساتھ سہی کیکن بہر حال عالم کے خالق کی یاد ہے کوئی قوم خالی نظر نہیں آتی۔ پھر اسی اطلاع کا بیدھ۔''لیعنی اور وہ سنتا بھی (میرے ذکر کا) بر داشت نہیں کر کئے''

د کھے لیجئے کہ ذکر اللہ کے سننے کو بھی آج جو برداشت نہیں کر سکتے وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی تقریروں میں تحریروں میں تلاش سیجئے 'ہر چیز کے ذکر کے ساتھ جس کے ذکر سے وہ خالی نظر آئیں گئ بیا ہے بیدا کرنے والے خالق کردگار ہی کا ذکر ہوگا؟ اس باب میں اس کی نفرت کا درجہ استہزاو تمسخریہ کے حدود تک کن لوگوں میں بہنچ چکا ہے؟ کیا اس کے لئے کسی ریسرچ اور جبتو کی ضرورت ہے؟

ر پٹ کھوائی ہے یاروں نے جا جا کریے تھانے میں کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے میں

ا کبر مرحوم کا بیشعرآج جوزبان زدعوام بنا ہوا ہے کیا بیکوئی اتفاقی بات ہے یا ان کی اس ظرافت میں کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے؟

این سخن راچه جواب است تو هم میدانی

خداکے بجائے بندوں پراعتاد:

اس کے بعدارشاد ہوتاہے:

ٱفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَنْ يَتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِي اَوْلِيَآءَط اِنَّا اَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِرِيْنَ نُزُلًا٥

''کیا وہی لوگ جنہوں نے انکار کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ بنالیں میرے بندوں کو میر سے سندوں کو میر سے سوااپنے پشت پناہ۔ہم نے تیار کرر کھی ہے جہنم ان کی مہمان نوازی کے لئے''
خالق عالم حضرت حق سجانہ و تعالیٰ کی یا داور ذکر سے کلی انحراف اور بغاوت کے بعد فطرت انسانی کے ایک خاص رجحان کی طرف ایک خاص قتم کا اشارہ سو چنے ہے آپ کواس آیت میں مل سکتا ہے' کم از کم خاکسار کا ناچیز احساس یہی ہے۔مطلب یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق کی عائد کی ہوئی آئین ذمہ داریوں سے بی نکلے یا نکل بھا گئے کا زندگی کے موجودہ ابتلائی و

عبوری دور میں بیایک آسان طریقہ ہے کہ خالق سے اپنا رشتہ تو ڑلیا جائے اور''خدا کو کیا بڑی' میرے تمہارے درمیان کیوں ہو' کہتے ہوئے جو جی میں آئے آ دمی کرتا چلا جائے عموماً الحاد کی زندگی کے نیچے کچھاسی شم کی شعوری وغیر شعوری ذہنی حالا کیاں اور بے با کیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ الحاد اور بے دینی کی زندگی کا ایک پہلوتو یہ ہے کیکن اسی کے ساتھ انسان جوسراسر احتیاج اور ا پے خاص حالات کے لحاظ سے صرف فقراور کہئے تو کہ سکتے ہیں کہ جسم بھیک اور صرف سوال ہی سوال کے سواوہ اور کچھنہیں ہے'اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی بیرونی امداد کے بغیروہ بسرنہیں کرسکتا' کھانے' پینے اور پیننے حتیٰ کہ سانس تک لینے میں غیر کی مختاجی غریب آ دمی کی زندگی کا ایبا کھلا ہوا خاصہ ہے جس سے قطع نظر کرنے کی صورت ہی نہیں۔ وہ بیار پڑتے ہوئے جس علاقہ میں رہتا ہے وہاں عمو ما و بائیں پھوٹتی رہتی ہیں' قحط' خشک سالی کے حملے ہوتے رہتے ہیں' جنگوں کا خلفشار مچنار ہتا ہے ہے آئینی اور بدامنی کا دور دورہ شروع ہوجاتا ہے بیاورای تتم کے پیش آنے والے حوادث وواقعات کے مقابلہ میں کیا کیا جائے؟ ایک سوال ہے جوتاریخ کے نامعلوم زیانے سے بنی آ دم کے دل و د ماغ میں بل چل مجائے ہوئے ہے۔خالق عالم کی طرف توجہ کی جائے اور اس کی پشت بناہی یاولایت میں اپنی زندگی کوڈ ال دیا جائے' بیحل تو اس سوال کا بظاہر آسان نظر آتا ہے کیکن ای کے ساتھ انسان جوجس نصب العین کی تکمیل کے لئے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے اس کی ذمہ داریاں اس راہ میں قدر تأ عائد ہو جاتی ہیں قر آن میں اس کا اعلان کرتے <u> ہوئے کہ:</u>

وَ إِذَا سَالَكَ عِبَادِی عَنِیْ فَانِّیْ فَرِیْبٌ ط أُجِیْبُ دَعُوفَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ''میرے بندے جب پوچیس میرے متعلق تو کہہ دو کہ میں قریب اور پاس ہی رہتا ہوں اور پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں''

آ کے جو بیفر مایا گیاہے کہ:

فَلْيَسْتَجِيْبُوْ الِنْ وَالْيُؤْمِنُوْ ابِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ. (البقره)

''بس جاہئے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں اور مجھے مانیں تا کہ وہ سیدھی راہ پر چل

يزي \_

اس میں کارروائی کے اس دوطرفہ پہلو کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ حاصل یہی ہے کہ مجھ سے کچھ لینا جا ہتے ہوتو جو کچھتم ہے میں جا ہتا ہوں اسے تم بھی تو پیش کرتے رہو" کَسعَ لَلْهُمْ يَـرْشُـدُوْنَ" تاكهوهسيدهى راه يرچره جائيس كامطلب يبى بئراه يابى كافطرى طريقديبى ب لیکن جوخودسب کچھ لینا چاہتے ہوں مگرخود کسی تم کی ذمہ داری اپنے او پراپنے بیدا کرنے والے کی لینانہیں جا ہے اُن میں ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے خالق عالم اور اسینے درمیان ''آلہ'' بعنی دیوتا وَں اورمخلوق معبود وں کا ایک سلسله فرض کررکھا ہے۔ شعوراس کا ان کوہویا نہ ہو' لیکن واقعہ یمی ہے کہاس تدبیر ہے اپنی کار برآ ربوں کی ایک ایسی راہ اپنے خیال صرف خیال میں انہوں نے نکال لی ہے جس میں ان کے زعم یا وہم کے مطابق ان کی ضرورتوں کی جھیل کا تو ا تظام ہو جاتا ہے' مگرخودان برکوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ۔ صرف ان درمیانی وسا کط اورمخلوق معبود دں کے متعلق ان کا احساس ہوتا یہی ہے کہنذ رو نیاز وغیرہ چڑھاوے کی وقتی پیشکشوں سے خوش ہوکر ہماری حاجق کو ہمارے یہی' آلہ' یادیوتا پوری کرادیتے ہیں'کین ان کے معبودوں کی طرف ہے کسی قتم کا کوئی آئینی مطالبدان پر عائد نہیں ہوتا۔ غرض ان کی ذمہ داری ہوتی بھی یمی ہے کہ آئینی ذمہ داری کے بغیران کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔اینے ان معبودوں کی نذرو نیاز کے سلسلے میں بیش قرار رقوم صرف کردینا'ان کواس سے زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے کہا ہے آ پ براور اینے نفس کی خواہشوں پر پابندیاں عائد کریں۔ پیمشاہدہ کی بات ہے کہمشر کانہ کاروبارکرنے والوں میں کسی قتم کی الیمی اخلاقی اور آئینی ذمہ داری جوان کے دیوتاؤں کی طرف ہےان پر عائد کی گئی ہو'اس کا احساس نہیں پایا جاتا۔خواہ ان معبودوں کی پوجایا ہے میں ان کا جتنا بھی خرچ ہوجائے 'گویا خداکی ذمدداریوں کے احساس کودبانے کی بیتر کیب اس طبقہ نے تراش لی ہے کہ خدا کے سامنے انہیں آنا ہی نہ پڑے بلکہ خورتو وہ اپنے خورتر اشیدہ معبودوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کدان کے معبودوں سے چونکہ خدا راضی ہے اس لئے اللّٰہ میاں سےان کی ضرورتوں کی پھیل وہ کرالیں گے۔

ای طریقہ کے مقابلہ میں ایک دوسری تدبیریہ بھی ہے کہ خدا کے سامنے سے تواپنے آپ کو مطلق العنان اور آزادر کھنے کے لئے وہ بھاگ جاتے ہیں' بھول کر بھی نہ خدا کا نام لینا چاہتے

ہیں اور ندان کو وہ یاد ہی آتا ہے۔ باقی زندگی کی ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے مشرکوں کے نادیدہ وخودتر اشیدہ اوران کے خیال کے مطابق خدارسیدہ معبودوں کی جگہ انہوں نے ہرضرورت اور حاجت کے لئے فنی خلاق یا ٹیکنیکل ایکسپرٹوں کا وہ طبقہ کھڑا کرلیا ہے جس کی تعلیم وتربیت پر اس سے زیادہ توجہ اور زیادہ خرچ کرتے ہیں' جتنی توجہ اور جتنے مصارف کا بارمشر کانہ کاروبار والےایے معبودوں کوراضی رکھنے کے لئے برداشت کرتے ہیں اور ہرپیش آنے والی ضرورت کے لئے وہ ان ہی خلاق اور انسپرٹوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ان ہی کی ولایت اوریشت پناہی میں ان کی ساری زندگی بسر ہوتی ہے۔کسی ایسی جگہ قیام ان کے لئے دو مجر بلکہ شاید نا قابل تصور ہوتا ہے جہاں اپنے ان اولیاء یا پشت پنا ہوں کے دست یاب ہونے میں کسی قتم کی دشواری کا خطرہ ہو۔ان ہی ایکسپرٹوں کے ساتھ ساتھ ایک طبقدان میں لیڈروں اور قائدوں کا بھی ہوتا ہے اورعموماً اجتماعی حاجات میں ان ہی پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔الغرض خدا کی ذ مہ داریوں سے بیجتے ہوئے ضرورتوں اور حاجتوں کی تکمیل میں کسی قتم کی رکاوٹ نہ پیش آئے اس کے لئے ان ہی مٰدکورہ بالا دوطریقوں میں ہے کسی ایک یا دونوں کوساتھ ساتھ اختیار کرنے والوں نے اختیار کررکھا ہے۔قرآن میں مشرکانہ کار دبار والوں کے طرزعمل کی تعبیر کے سلسلے میں عموماً اس قتم کے الفاظ یائے جاتے ہیں۔مثلاً

إِتَّحَدُوا مِنْ دُونِهِ اللَّهَدِّ

''انہوں نے میرے سوامعبود بنا لئے ہیں''

خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں جن پرمشر کین بھروسہ کیا کرتے تھے اور جن کی طرف اس راہ میں رجوع ہوتے تھے ان کو آپ دیکھیں گے۔ عموماً ''آلھت ''کے نام سے قرآن موسوم کرتا ہے' کیکن سورہ کہف کی فدکورہ بالا آیت میں بجائے اس کے ہم '' عب ادی من دو نسبی او لیساء'' کے الفاظ پائے جاتے ہیں' یعنی یہاں بجائے وہ آلہ'' کے''اولیاء'' کالفظ استعال کیا گیا ہے' اس کے ساتھ ہم ہے بھی دیکھتے ہیں کہ مشرکوں کے عام معبودوں اور الہہ کے متعلق قرآن میں ہے جتلایا گیا ہے کہ عموماً وہ نام ہی نام ہوتے ہیں' کیکن ان ناموں اور اساءکوسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا' بایں معنی کہ در حقیقت ان ناموں سے جن چیزوں کی تعبیر کرتے ہیں وہ

معدوم اور چھنہیں ہوتیں۔

زیادہ مشرکوں کے معبودوں کی عام نوعیت یہی ہوتی ہے کہ وہ صرف مفروضہ اسااور نام ہی
نام ہوتے ہیں اور بھی یہ ہوتا ہے کہ جن کمالات وتصرفات کو ان معبودوں کی طرف اپنے خیال
میں مشرکین منسوب کرتے ہیں'ان سے قطعانان کو سی قتم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا' گویا پھر کا نام جیسے
پانی رکھ لیا جائے اور نام رکھ کر توقع دلائی جائے کہ پانی کا کام اس پھر سے لیا جا سکتا ہے۔ ظاہر
ہے کہ یہ بھی فرضی نام اسم ہے سمی ہی کی ایک شکل ہے اور مشرکوں کے معبودوں پر قرآنی تنقید
کے یہ الفاظ

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَالْآءُ كُمْ.

' د نہیں ہیں وہ لیکن صرف چند نام جور کھ لئے ہیں خودتم نے یا تمہار ہے باپ دادوں نے ۔''

ہرحال میں صادق آتے ہیں۔

لیکن اس کے مقابلہ میں حق تعالیٰ کی عائد کی ہوئی آئینی ذمہ داریوں سے نی نظنے والوں نے پشت پناہوں اور اولیاء کا جو طبقہ ایک پیرٹس (خلاق) اور لیڈرز (قواد) وغیرہ ناموں سے بنالیا ہے خلا ہر ہے کہ اس کی نوعیت مشرکوں کے معبودوں سے اس باب میں مختلف ہوتی ہے نیعنی حذاق وقواد کا بیگروہ اس طرح خدا کے واقعی بندے اور مخلوقات ہوتے ہیں جیسے ان پر بھروسہ کرنے والے خدا کے بندوں اور مخلوقات میں شامل ہیں اور جن ضرورتوں اور حاجتوں میں ان پر اعتاد کیا جاتا ہے ان کی اور خلوقات میں شامل ہیں اور جن ضرورتوں اور حاجتوں میں ان پر اعتاد کیا جاتا ہے ان کی ایک کے مطابق عملی نتائج حاصل کرنے کا طریقہ ان فنی ماہرین کو تو انین کا علم حاصل کر کے اس علم کے مطابق عملی نتائج حاصل کرنے کا طریقہ ان فنی ماہرین کو شخصایا جاتا ہے اور خواہ ہر حال میں ان سے متوقعہ ضرورتیں پوری ہوں یا نہ ہوں' لیکن ان ضرورتوں سے مشرکوں کے خود تر اشیدہ معبودوں کی طرح ان کو قطعاً بے تعلق بھی قرار نہیں دیا جا

بہرحال جہاں تک میراخیال ہے ندکورہ بالا آیت میں بجائے''الھة من دونی''کے''ان یت خدوا عبادی من دونی اولیاء (یعنی میرے بندوں کومیرے سوایا مجھے چھوڑ کرانہوں نے اپ اولیاء اور پشت پناہ بنا رکھا ہے) یہ الفاظ جو پائے جاتے ہیں ان میں بظاہر حق تعالیٰ کی آئینی ذمہ داری سے آزادر ہے کی جیسا کہ میرا نا چیز خیال ہے اسی دوسری تدبیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں بجائے خود تر اشیدہ ئام نہا داوہا می الہما ورمعبودوں کے ایکسپرٹوں کیڈروں کو بنانیوالے اپنا پشتبان اور اولیاء بنا لیتے ہیں اور یوں اپنے پیدا کرنے والے خالق تعالیٰ جل مجدہ سے بتعلق قطعاً بے تعلق رہ کرزندگی بسر کرنے کی ایک راہ انہوں جو نکال لی ہے تو فر مایا گیا ہے کہ:

إِنَّا اَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِيْنَ نُزُلًّا.

''بلاشبہم نے تیار کررکھا ہےان ہی انکار کرنے والے کا فروں کے لئے جہنم مہمان نوازی کے واسطے۔''

مطلب یہی ہے کہ زندگی کا موجودہ عبوری دور جو بہر حال گز رہی جاتا ہے ٔ سب ہی کی گزر جاتی ہے ان سے پہلے مشر کا نہ کاروباروالوں نے خدائی ذمہ داریوں سے بھینے کی جوصورت نکال لی تھی'برے بھلےوہ بھی اپنی زندگی کے دن پورے کر کے دنیا سے گئے اورتم نے جو بینی راہ نکالی جے سائنٹیفک راہ زندگی گزارنے کی تم سمجھتے ہو' یہ بھی گزرے گی' لیکن تم ہویا وہ ہوں بہر حال قدرت کے مقرر کردہ منتیج اور انجام ہے نے کرنگل نہیں سکتے۔ ینہیں ہوسکتا کہ پیدا کرنے والے نے جس مقصد اور جس نصب العین کی تکمیل کے لئے تنہیں پیدا کیا تھاتم اس مقصد اور نصب العین کو لا حاصل قرار دے کراپنے کرتوت کے خمیازہ کو نہ کھکتو' بلکہ نتیجہ کا دن جب آئے گا تو قدرت کی طرف ہےان کے آ گے کاوہ در دناک قالب پیش ہوگا جس کا اصطلاحی نام جہنم ہے۔ بهرحال مشر کانه کاروبار کی تنقید جن خاص الفاظ میں عموماً قرآن بیان کرنے کا عادی نظر آتا ہے بجائے ان کے یہاں الفاظ میں ردو بدل جہاں تک میرا خیال ہے بلاوجہ نہیں کیا گیا ہے۔ دوسروں ہے بھی یہی عرض کروں گا کہ قر آن کے طریقہ بیان کی خصوصیتوں کی قدرو قیمت پراگر غور کریں گے تو تجربہان کوخود بتائے گا کہان تبدیلیوں میں کوئی خاص اور اہم نقطہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ کچھطول بیانی ہے کام تو ضرور لینا پڑا'لیکن کیا کیا جائے پہلے ہے سوچیمجی باتیں ہوتیں تو مخضراً اشارے بھی کافی ہو سکتے تھے لیکن اچا تک نے پہلوؤں کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے۔

# د نیوی حیات ہی کے لئے ساری دوڑ دھوپ اوراس پر فخر:

آ گے تیسری آیت جوان تمام آینوں میں سب سے زیادہ توجہ طلب ہونے کے ساتھ ہی مطلب کے لحاظ سے یا کم از کم میرے نقطہ نظر کے حساب سے بہت زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے ارشاد ہواہے:

قُلْ هَلْ نُنَبِّنُكُمْ بِالْا خُسَرِيْنَ اَعْمَالًا ٥ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ النَّهُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا٥

'' کہہدوکیا ہم آگاہ کریں ان لوگوں سے جواپنے کاروبار کے حساب سے بدترین خسارے کے شکار ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی اور کوشش کھو گئی اسی حیات دنیا (پست زندگی) میں اور وہ خیال پکار ہے ہیں کہ کارستانی کے لحاظ سے وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔''

ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا-

'' کھوگئی کوششان کی اسی حیات د نیا (پست زندگی) میں''

سب سے زیادہ فکر و تامل کی دعوت اس آیت کا یہی جزء دے رہا ہے۔ دی کھولیا جائے کہ "الاحرة" کی ابدی زندگی سے اپنی تو انا ئیوں کے سارے ذخیرے کوموز کر قطعی طور پرموز کر اس "المحیوة المدنیا" پست زندگی میں کون گم کررہے ہیں اور گم کرنے پراصرار کررہے ہیں۔ سب پچھ کر کے اور سب کو چھوڑ چھوڑ کے اس دنیا سے ان میں کا ہرا یک بایں طور روانہ ہورہا ہے کہ پانے والے جو پچھ بھی پاتے ہیں کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاتے ہیں اور نہ لے جا سکتے ہیں۔ اور یوں اپنی ساری تو انا ئیوں اور ان کے متائج کو دن کی کھی روشیٰ میں ہرا یک کے سامنے سلسل اور ایوں اپنی ساری تو انا ئیوں اور ان کے متائج کو دن کی کھلی روشیٰ میں ہرا یک کے سامنے سلسل اور اس کی کھوتا چلا جا رہا ہے۔ گر بایں ہمدا پنی کوششوں کی ان بی ناکام موں کے ساتھ مطمئن بھی ہیں اور اس کو تی کو دستا ئیوں کا سلسلہ اس صد تک پہنچا ہوا ہے کہ اور اس کو گئی و میشتر افراد پر اپنی اس عجیب وغریب ناکام و نامراد زندگی کی پر چھائیوں کو ڈال بی آدم کے اکثر و بیشتر افراد پر اپنی اسی عجیب وغریب ناکام و نامراد زندگی کی پر چھائیوں کو ڈال کرعمومیت کو تقریباً اپنا ہمنو ابنانے میں کامیاب ہو پچھے ہیں۔ الآخرة کا خیال اور اس خیال ڈال کرعمومیت کو تقریباً اپنا ہمنو ابنانے میں کامیاب ہو پھی ہیں۔ الآخرة کو کو کو کیال اور اس خیال ڈال کرعمومیت کو تقریباً اپنا ہمنو ابنانے میں کامیاب ہو پھی ہیں۔ الآخرة کیا کو خیال اور اس خیال

کا دباؤ دماغوں سے نکل چکا ہے یا نکل جانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ خیال بکا رہے ہیں کہ کا دباؤ دماغوں سے نکل چکا ہے یا نکل جانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ خیال بکا رہے ہیں کہ کارستانی کے لحاظ ہے ہم بہت اچھا کررہے ہیں'' لیخی'' وَهُمْ مُ یَحْسَبُوْنَ اَنْھُمْ یُحْسِبُوْنَ وَهُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنْھُمْ یُحْسِبُوْنَ وَهُمْ یَکُمُ اَنْ کُواسِ خدا ہے زار (Godless) تدن کی خودستائیوں سے بہرانہیں بنادیا گیا ہے۔

یچ پوچھئے تو ''یا جو جیت و ماجو جیت'' کی حقیقی روح ان ہی الفاظ میں پوشیدہ ہےاور بیان کی رونمائی کاابیا آئینہ ہے جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والی آئکھان کو پیچان سکتی ہے۔

کین اوگوں نے چوڑ ہے چوڑ ہے کانوں 'چھوٹے چھوٹے بالٹی قدوں کی راہ نمائی میں ان کو پہچانا چاہا۔ جانے والوں نے ''نمح'' (زبردی کی مسیحیت) اور''تمبد'' (زبردی کی مہدویت) ہے ہے وقت اور ہے ہنگا مغل غباڑوں کو دیکھا جو درحقیقت ای خدا ہے زار تمدن اور انسانیت آزار تہذیب کی آندھیوں ہے بر پاہوے تھے' بلکہ تمسے وتمبد کا دعو کی پیداوار ہی اسی تمدن و تہذیب کی دسیسہ کاریوں کا تھا اور اس کا وہ''خود کا شتہ ● پودا'' تھا۔ دعوے کے مدی کا بیخود اعتر انی اقرار ہے' کہیں حق کے کمدی کا یہ خود اعتر انی حق اقرار ہے' کہیں حق کے کملہ ہے باطل کی تعمیر میں کام نہ لیا جائے' حق کے جانے والوں نے بھی حق پوتی ہی کو احتیا ہو کا تقاضا قرار دیا۔ تیجہ یہ ہوا کہ کم از کم سب سے پہلے دنیا کی جس امت کو مرتی ہی کو احتیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا تھا' مرتی ہو کے قرآن کی بینات کی روشنی میں 'جق'' کا اعلان کرنا چاہئے تھا' مرف یہی نہیں کہ اس سے خاموثی سے کام لیا بلکہ اس کو بجھنا بھی نہ چاہ جو بچھ قران سمجھار ہا تھا۔ لوگ قرآن بھی پڑھتے رہے اور خود ستا ئیوں کی اسی قوالی میں شریک ہو کر تالیاں پیٹ بیٹ کر حال و قال بھی رہے۔ دن کو رات تھہرایا گیا تو ماہ و پروین کی شہادت دینے والے قرآن کی بیٹ کر علی والوں اور مانے والوں میں سے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔

بسوخت عقل زحیرت که این چه بوالعمی ست

ا نكارآيات الله ولقاء الله:

جو کچھ کمایا جارہا ہے سب کھویا چلا جارہا ہے۔ ہرشخص کے سامنے واقعہ اپنی اس کھلی ہوئی

ملکہ وکٹوریہ آنجمانی کے نام مززاغلام احمد قادیانی آنجمانی کا جومطبوعہ مکتوب ہے اس میں ملکہ وکٹوریہ کے سامنے مرزاصا حب نے ان ہی کے خود کاشتہ پودے کے عنوان سے اسپنے آپ کوروشناس کرایا ہے۔

واضح خصوصت کے ساتھ موجود ہے گرای ناکام و نامراد بے نتیج قطعی لا حاصل عبث اور سدوی زندگی کے ساتھ تقریباً انسانیت مطمئن ہو چکی ہے۔ اس عجیب وغریب ذہنیت کا استیلا اپنے دائر کے کوروز بروز بردھا تا ہی چلا جارہا ہے۔ آ دمی جانوز نہیں ہے جو نتیج سے بے تعلق ہو کرزندگی بسر کرے۔ پھر عقل و تمیز کیساتھ اسی ذہنیت کا دباؤ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس سوال کے جواب کو جہاں تک میرا خیال ہے ہم آگے کی اس آیت میں پاسکتے ہیں فرمایا گیا ہے:

ٱولَيْكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالنِّتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِ-

'' یہ وہی لوگ ہیں جواپنے پانے والے کی نشانیوں کے بھی منکر ہو گئے ہیں' اوراس کا بھی انکار کردیا ہے کہ اپنے اس رب سے ان کی ملاقات ہوگی۔''

جس مسلد کی طرف مذکورہ بالا الفاظ میں توجہ دلائی گئی ہے اس کے بیجھنے کے لئے ایک مثال کو پیش نظرر کھئے۔

کشتی گیری اور پہلوانی کے کمالات کا دعویٰ کر کے ایک شخص آپ کے سامنے اس طرح اپ آپ کو پیش کرتا ہے کہ کشتی گیری اور پہلوانی کے سارے ساز وسامان ہے بھی وہ لیس ہے گرد ملے جیٹ چڑھائے 'دنگل میں اتر کراپنے جوڑ کے پہلوان کو بچھاڑ بچھاڑ کر بھی دکھار ہا ہے۔ دوسری طرف پہلوانی ہی کے مدی بن کرایک اور صاحب آتے ہیں' لکھنو کے بانکوں کے لباس میں جلوہ گر ہیں' پہلوانی کی کوئی علامت اور نشانی اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں' لیکن مدی ہیں ان ہی کمالات کے جو پہلوانی کے کوئی علامت اور نشانی اپنے کہ پہلوانی کے لحاظ سے س کا وجود آپ کے کمالات کے جو پہلوانی کے ساتھ تحق ہے؟

 کمالات کا مدعی بن کر بجائے اپنے کمالی صفات کے صرف اپنی ذات کو پیش کر کے مطالبہ کر رہا ہے کہ اے پہلوان مان لیا جائے۔

پھرکیسی عجیب بات ہے کہ اپنی کارفر مائیوں کے کمالات کے ساتھ حق سجانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہی کمالات جن کا قرآنی نام آیات اللہ یا اللہ کے پتے اور نشانیاں ہیں'ان آیات اور نشانیوں کے ساتھ ہم ان کو پائیں اور مائیں' لیکن کچھلوگ یہ حیلہ تراش کر کے کہ کمالات سے معرا اور خالی ہو کر چوں کہ خدا ہمارے سامنے ہیں آیا'اس لئے ہم اس کو نہیں مان سکتے ۔ بتلا یئے کہ بجز ایک شیطانی حیلہ کے یہ اور بھی کچھ ہے؟ پہلوانی کے کمالات کے ساتھ پہلوان جب آپ کے سامنے آیا تو اس کے پہلوان ہونے سے آپ نے اس لئے انکار کر دیا کہ ہم تو اس کو پہلوان مائیں گے جو پہلوانی کے سارے آثار وعلامتوں سے معرا اور پاک ہو کر مطالبہ کے ہم اش کے تو اس غیر منطقی طفلانہ مطالبہ کے جراثیم کے سوایقین مائے۔

آپ کوادر کچھ نظرنہ آئے گاای کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ''' ''یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اورنشانیوں کا انکار کردیا''

یعنی کمالات رب کی ان کھلی ہوئی نشانیوں سے انہوں نے طے کرلیا ہے کہ ہم خود بھی خدا کو نہ پائیں گے اور نہ دانہوں نے نہ پائیں گے اور نہ دوسروں کو پانے اور ماننے دیں گے اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کرلیا ہے کہ آئندہ زندگی میں خالق کا کنات کی ملاقات کا خیال بھی صرف خیال ہی ہے۔ یہی خود بھی باور کئے بیٹھے ہیں اور دوسروں میں بھی چاہتے ہیں کہ اپنے اسی بہنیاد فیصلہ کو منتقل کر دیں۔ اسی رجحان کے پھیلانے اور عام کرنے میں وہ سرگرم ہیں نہ

الغرض خدائی آئین کی ذمہ داریوں سے بیچنے کے لئے زبردتی کا یہ غیر منطقی فلسفہ انہوں نے تراش لیا اور اپنی زندگی اور زندگی کے سارے کاروبار پر سے خداور خدا کے عقیدے کا دباؤ خود بھی اٹھا دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ دوسروں سے بھی بید دباؤ جس حد تک اٹھایا جا سکتا ہوا ٹھا دیا جائے حتیٰ کہ ان کاموں میں بھی جن کو جانتے ہیں کہ خدا ان سے خوش ہوتا ہے ان کو بھی وہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لئے انہیں نہیں کرتے۔ بہر حال ان کا جوقد م بھی اٹھتا ہے خدا

کے لئے نہیں اٹھتا اور نہ خدا کے لئے وہ کوئی قدم اٹھانا جا ہتے ہیں۔ •

ظاہر ہے کہالیی صورت میں خدا کے پاس ان کی اوران کے اعمال کی اگر کوئی قیمت نہ ہوتو اس کے سوامنطقی نتیجہ اس قتم کی خدا بے زار زندگی وافعال کا اور ہو ہی کیا سکتا ہے آپ نے کروڑ ہا کروڑ صرف کر دیتے ہوں ٔ ساری دولت لٹادی ہو'یا ایک کوڑی ہی دی ہو'ہر حال میں دیکھا جائے گا کہ یہ یاوہ جو پچھ بھی آپ نے کیا ہے کس لئے کیا ہے؟ کوڑی بھی خدا کے لئے اگر دی ہے تو چاہئے کہ خدا سے اس کوڑی کے معاوضہ کی تو قع کریں' لیکن کروڑ وں روپے اگر خدا کے لئے آپ نے نہیں دیے'' تو خدا کے پاس خودسو چنے کہ معاوضہ کی امید کاحق آخر کس بنیاد پرآپ کو حاصل ہوتا ہے یا حاصل ہوسکتا ہے پھر قدرتی متیجاس کا جب

فَحَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ۔

''پس بردیا دہوکررہ گئے ان کےسارے اعمال اور کاروبار''

کی صورت میں آپ کے سامنے آئے تو عقل بھی اس کے سواخود ہی بتایے کہ اور سوچ ہی کیا سکتی ہے؟ اور اس کی اطلاع قرآن نے اپنے ان الفاظ ہے دی ہے۔ پس واقعہ وہی ہے کہ بذات خودممل کی کوئی قیت نہیں ہے بلکہ قیت کے لئے ہمیشہ دیکھا پیجاتا ہے کہ س لئے وہمل کیا گیا۔مشہور ہی ہے کہ تربیت و تا دیب کے لئے میٹیم کوٹھیٹر ہی کیوں نہ مارا جائے تو پیرثواب کا کام ہےاور مارنے والا بنتیم کے خیرخواہوں میں کیا جائے گا'لیکن اس بنتیم کوآ وارہ بنانے کے لئے کوئی کھلاتا پلاتا اور پہنا تا ہی کیوں نہ ہووہ سمجھا جائے گا کہ بدترین جرم کا مرتکب ہے۔

<sup>ُ</sup> فَحَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ۔

ان ہے متورومتا اڑ ہونے والوں تک کی ذہنیت جب بیہو چکی تھی' پہلے ایک دوسرے موقع پر ذکر آ چکا ہے کہ''ہم اس دن خوش ہوں گے جب ہماری قوم نہ خدا کے واسطے ندایے ثواب کے لئے بلکہ صرف اپنی قوم کے لئے کوشش کرے گی اور کہے گی کہ اپنے ہاتھ 'یاؤل' اپنی جان' اپنی محنت سے' اپنے روپے کے بدلے نہ خدا کو خريدنا حابتا ہوں' نه بېشت کو (تہذیب الاخلاق ج ۲ص:۵۲۱)

عرض کرچکا ہوں کہ خانوادہ نبوت کے چثم وچراغ ایک ہندی مسلمان سرسیدمرحوم کے بیالفاظ ہیں اگر چہ کون کہرسکتا ہے کہ یہ بھی انہوں نے جو کچھ کھاتھا خدا ہی کے لئے ندلکھاتھا' اب اپنے خدا کے پاس وہ جا چکے بين الكل امر مانوى "كانتيمان كيسامني آيكا هوگا عفرالله لهـ

کے بعد جو بیارشاد ہواہے کہ:

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزُنَّا۔

''پس نه همرائيں گے ہم قيامت كے دن ان لوگوں كا كوئي وزن''

ایک مطلب تواس کاوبی ہے کہ خدا کے سامنے حاضر ہوجانے کے بعدالی ساری زندگیاں بے قیمت اور بے وزن ہوکررہ جائیں گی جن میں خدائی نصب العین شریک نہ تھا اور جی چاہتو آپ موجودہ تحقیق کے رو ہے''وزن'' کی حقیقت کا پتہ چلائیں' دنیا میں بھاری یا ہلکی چیزیں کیول ہو جاتی ہیں؟ اور پھر سوچئے کہ مرکزی وجود کے احاطہ سے باہر نکل کر وزنی سے وزنی چیز دں کا وزن کیا باتی رہتا ہے یارہ سکتا ہے •

اب آ گے بڑھے۔ آیت کے پیش ہونے سے پہلے اتی بات من لیجے۔

واقعہ یہ ہے صحیفہ قدرت کے نوشۃ کمالات جن کا مشاہدہ ہم میں ہرایک کررہا ہے۔ ان کمالات کوکمالات والی ذات کے آیات یا عنوان اور پتوں کی حیثیت سے استعال کرنے کا نقطہ نظر جس کے سامنے سے ہٹ جائے یا قصداً ہٹا دیا جائے 'ظاہر ہے کہ اس کے دل میں نہ اس ذات قدسی سات کی جبچو اور تلاش کا جذبہ ہی زندہ رہ سکتا ہے اور نہ اس کے منشا اور مرضی سے آگاہی کی تڑپ ہی اس میں باقی رہ سکتی ہے کہ ان ساری بے چینیوں کے تہہ میں سے پوچھے تو کار فرما:

ع بہر نقشے کہ پیش آید درد نقاش می بینم کاوہی آیاتی نقطہ نظرہے جس میں کمالات سے بھری ہوئی کا ئنات سے کمالات والی ذات کو پانے والے پارہے ہیں'اور پاکر چلارہے ہیں۔

<sup>●</sup> بولنے میں عوماً لوگ بولتے ہیں کہ نیکی کا بلہ جس کا بھاری ہوگا وہ نجات یاب ہوگا اور بدی کا بلہ جس کا جسک جسک کا جسک گاوہ نجات گاوہ پکڑا جائے گا' لیکن قرآن میں التزاماً اس راز کا انتشاف کیا گیا ہے کہ وزن صرف ان اعمال و افعال ہی میں پیدا ہوگا جوخالتی عالم کی مرضی کے مطابق ہوں اور مرضی حق کے مخالف اعمال بے وزن ہوجا ئیں گے۔ ''فعمن شخفت مو اذینہ'' کے الفاظ آپ کوقر آن میں ایک سے زیادہ مقامات پرملیں گے۔

ع نه بیند چشم بدبینال مگر من فاش می بینم

بہر حال اس لا ہوتی وجدان کے قدوی احساس اور سبوحی یافت سے جو محروم ہیں یا محروم کر دیئے گئے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آ گے جو بیفر مایا گیا ہے۔

﴿ ذَالِكَ جَزَآنُو هُمْ جَهَنَّمْ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا اللِّي وَ رُسُلِي هُزُوًّا ﴾

''وہ ہےان کا بدلہ جہنم' بدلہ ہےاس بات کا کہوہ کفر کے مرتکب ہوئے اور بنالیا میری

آ بیوں اور میرے رسولوں ( بعنی ان آ بیوں کے پہنچانے والوں ) کو! ہنسی نداق''

غور کرنا چاہئے کہ اس کے سوا ان کا انجام اور کیا ہوتا یا کیا ہوسکتا تھا؟ بادشاہی کے سارے ساز وسامان تاج وتخت کی فیکٹ اورنگ ودی ہم ٔ حذم وحثم کے ساتھ بادشاہ ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے لیکن یہ حلیہ تراش کر کے شاہی ساز وسامان سے خالی ہو کر بادشاہ کی ذات چوں کہ ہمارے سامنے نہیں آئی 'اس لئے بادشاہ کے احکام و فرامین اور ان احکام و فرامین کے لانے والوں کا ہم انکار کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حیلہ کی آٹر لے کر بغاوت کی راہ اختیار کرنے والے اگر شاہی دارو گیر کی مصیبتوں میں اپنے آپ کو بتلا پاکیں تو اس کے سوا آخر ان کو کسی بات کی تو قع کرنی چاہئے؟

میں تو بیسوچ کر حیران ہوجا تا ہوں کہ ایسا خوشنولیں جب ہمارے سامنے آیا جواز سرتا پاان اوراق اور وصیلوں میں لپٹا ہوا تھا جواس کی خطاطی کے کمالات سے معمور اور پٹے ہوئے تھے تو اس وقت اس سے زیادہ! احمقانہ کہیے یا پاجیانہ مغالطہ اور کیا ہوسکتا ہے اگر کہا جائے کہ ہمارے سامنے خوشنولیں نہیں 'بلکہ خوش نولیس کی تو صرف خوش نولیں آئی۔

بہرحال اپنے اس کرتوت کا قدرتی خمیازہ تو خودان مغالطہ بازوں کے سامنے آئے گا اُ آکر رہے گا اس لئے ان کے اس جہنمی انجام کو ان ہی کے حوالہ کر کے ہم جب اس فقرے کے آخری جزیعنی

﴿ وَاتَّخَذُوا البِّنِي وَ رُسُلِي هُزُوًّا \_ ﴾

''اور بنالیامیری آیتوں اور میرے رسولوں کوہنسی مذاق''

برغور کرتے ہیں تو پھرایک جدید علامت اورئی نشانی ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس سے

اس خاص گروہ کی شناخت میں ہمیں کا فی مددملتی ہے۔

مقصدیہ ہے کہ آیات کے لفظ کا ایک مطلب تو آپ کے سامنے گزر چکا یعنی صحفہ قدرت اور اور اق عالم پراپنی کار فرمائیوں کے کمالات کو ظاہر کر کے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات قدی سات کا عنوان اور پینہ کا ئنات اور کا ئناتی آٹا رکوجو بنادیا ہے آیات کے لفظ کا ایک قرآنی اطلاق تو یہ ہے اس کے ساتھ آیات ہی کے اس لفظ کا اطلاق حق تعالیٰ ہی کے ان کلامی مظاہر پر بھی ہوتا ہے۔ ہیں ہے جن کے لباس میں اپنی مرضی اور اپنے منشاء کو خداوند قد وس جل مجدہ نے ظاہر فرمایا ہے۔ ہیں تو دونوں اصطلاحیں اور محاور ہے قرآن ہی کے لیکن اصل واقعہ و ہی ہے کہ قدرتی صحفہ اور قرآنی صحفہ دونوں ہی کے آیات ہی ہیں۔

عرض کر چکاہوں کہ صحفہ قدرت کے آیات کو آیات کی حیثیت سے استعال کرنے کا نقط نظر جن کے سامنے سے ہٹ جا تا ہے' ان کے دل میں لقاء رب کی آرزو بھی بجھ کررہ جاتی ہے اور اس کا لازی نتیجہ ہے کہ اپنے والے رب قیوم کی مرضی و منشاء کی تلاش وجبتو کا جذبہ بھی ان سے چھین لیا جا تا ہے' جس کے بعد ان کی نگاہوں میں نہ ان بزرگوں ہی کی کوئی قدرو قیمت باتی رہتی ہے' جن کا انتخاب اپنے مرضیات سے آگاہ کرنے کے لئے قدرت کرتی رہی ہے۔"المرسل و الانبیاء" کے عنوان اور ناموں سے ہم جنہیں بہچانے ہیں (صلوات اللہ بھم والسلام) اس کے ساتھ اس پیغام اور کلام کی بھی اہمیت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے اور نکال دی جاتی ہے۔ جس کا خاطب اپنے بندوں کو حضرات انبیاء و رسل (علیہم السلام) کے توسط سے ان کا پیدا کرنے والا خالق بنا تا ہے' وہنی انحطاط اور فکری بستی کی یہی ملعون نفیاتی کیفیت تیرہ درونی اور شور بختی کی خاطب اس گنا خانہ منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ جس میں حکمت و نا دانی اور شرافت و کبریائی کا سب سے بڑا اس گنا خانہ منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ جس میں حکمت و نا دانی اور شرافت و کبریائی کا سب سے بڑا ابیسی سرمایہ اللہ کی آیوں کا استہزا اور ان آیوں کے پہنچا نے والے رسولوں کا صرف شعما اور مشخررہ جاتا ہے۔

کا ئنات کواس پیدا کرنے والے خالق قیوم کی آیات اور نشانیوں کی حیثیت سے استعال کرنے کے نقطہ نظر سے محرومی کا یہی آخری انجام اور انتہائی بلکہ شاید لازمی نتیجہ کہ مرنے سے اسی زندگی میں بھوٹ بھوٹ کراس کی گندگی اور عفونت ان سے بنگلتی ہے ہرگلی کو چے

میں اس کی بد بو سے وہ پہچانے جاتے ہیں بلکہ اس کی تصمیک اور بھی معارے سے اپنی شناخت وہ خود ہی کراتے پھرتے ہیں۔ بہی استہزان کی منطق اور بہی متسخران کا فلسفہ بن جاتا ہے ان کی تقریروں تحریروں رسالوں اور اخباروں قصوں اور کہانیوں حتی کہ تھیڑوں اور سینماؤں تک کا لازمی جزویتی استہزاء کا بہی سنڈ اس بنا ہوا ہے اور بیان کی آخری علامت اور امتیازی خصوصیت ہے جس پران کے متعلقہ قرآنی اشارے ختم ہوجاتے ہیں۔

چاہئے کہ قرآن کے بتائے ہوئے ان ہی نشانات اور علامتوں سے ہم ان لوگوں کو پہچانیں جن کو''یا جوج و ماجوج یا قریب قریب پچھائی قتم کے ملتے جلتے ناموں سے موسوم کر کے مذاہب وادیان میں چو کنااور ہوشیار رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے'اور ذات سے زیادہ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں' ان لوگوں کے خاص امتیازی صفات ہی کو زیادہ اہمیت دین چاہئے' جنہیں دین کے بڑے فتنوں میں غیر معمولی بڑا فتندر سالات و نبوات کے وٹائن میں قرار دیا گیا ہے۔ کم از کم قرآن کو خدا کی کتاب مانے والی امت کے لئے تو جحت تمام ہو چکی ہے۔ قرآن کی فرکورہ بالا بینات و تصریحات میں جو پچھ پایا جارہا ہے اس کو پالینے کے بعد کوئی نہیں کہرسکتا کہ انسانی تو انائیوں کی قدر و قیبت ان فکری آئدھیوں اور ذہنی جھڑوں کے گردوغبار میں جھے سے او جمیل ہو کررہ گئ ، جنہیں ' یا جو جیت و ماجو جیت' کے فتنے نے اٹھایا تھا یقینا اس عذر کی کوئی مخبائش باقی نہیں رہی ہے۔

### اہل ایمان کے لئے بشارت:

بظاہرای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن اور قرآن کے لانے والے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور اس ایمان کے مطابق اپنی عملی زندگی کے سنوار نے والوں کو یہ بشارت آخر میں سنائی گئی ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرُدَوْسِ نُزُلَّاهِ خُلِدِيْنَ فِيْهَا﴾

'' قطعاً جن لوگوں نے مان لیا اور صالحات وسلجھے ہوئے کام کئے ہوں گے ان کے لئے

فردوس کے باغات مہمان نوازی کے لئے ہمیشدر ہیں گےان ہی باغوں میں۔''

اگر چہ یہ بشارت ایمان وعمل صالح والوں کے لئے قرآن کی عام بشارت ہے قدم قدم پر
اس کود ہرایا گیا ہے بعنی چندروزہ خاکی زندگی کوکا ئنات کی مرکزی قوت اور محوری وجود کے مطابق
رکھنے کی کوشش ہرکوشش کرنے والے کواس ماحول تک پہنچاد یق ہے جس میں اپنی ہرخواہش اور
دل کے ہرتقاضے ہراحساس کے ہم آ ہنگ عالم کی اسی مرکزی قوت اور محوری وجود کو پایا جائے گا۔
وفاقی متیجہ میں پیدا ہونے والی اسی زندگی کا نام فردوسی زندگی ہے کیکن اس عام بشارت میں خاص اس موقع پرایک خاص اضافے کو بھی ہم یاتے ہیں۔ یہ

﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَاحِوَ لَّا ٥ ﴾

'' نہ چاہیں گےان باغوں سے منتقل ہونا''

کااضافہ ہے۔ میںاس اضافہ کے متعلق کچھوض کرنا حابہتا ہوں ۔

جیسا کہ معلوم ہے وفاقی نتیجہ سے پیدا ہونے والی فردوی زندگی کے متعلق اس قتم کے خیالات کہ اس زندگی کے پانے والے انسان انسان باقی نہ رہیں گے بلکہ فرشتہ یا اس سے بھی بڑھ کر (العیاذ باللہ) ہجائے مخلوق کی ذات میں محواور گم ہوکران میں ہرایک خالق ہی بن جائے گا۔ اسی طرح مجازا ق کی سزائی شکل میں باور کرایا جا رہا ہے کہ آدی بجائے آدی رہنے کے گھوڑا ہمتی نیل چو ہوغیرہ بن جاتا ہے۔ قرآن نے ان مالیخولیائی افکار اور خود تر اشیدہ اوہام کے لئے اپنے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ صاف صاف کھلے کھلے لفظوں میں ہر جگہ اس حقیقت کا مسلسل اعلان اور اعادہ اس کتاب میں کیا گیا ہے کہ جزائی اور سزائی مکافات و مجازات کی دونوں حالتوں میں انسان بہر حال انسان اور اپنے سارے انسانی جذبات اور مخصوصیات کے ساتھ نتیجہ کی آنے والی زندگی میں بھی باقی رہے گا۔ 1 ایک صورت میں انسانی فطرت کی اس خصوصیات کے میات نظرر کھتے ہوئے کہ لذید شئے کا مسلسل بار بار استعال آدی میں ہمال لغین اکتا جانے کی کیفیت کو بیدا کردیتا ہے۔ بلند سے بلند ترین پیانے پر داحت و آرام ہلال یعنی اکتا جانے کی کیفیت کو بیدا کردیتا ہے۔ بلند سے بلند ترین پیانے پر داحت و آرام ہلال یعنی اکتا جانے کی کیفیت کو بیدا کردیتا ہے۔ بلند سے بلند ترین پیانے پر داحت و آرام ہلال یعنی اکتا جانے کی کیفیت کو بیدا کردیتا ہے۔ بلند سے بلند ترین پیانے پر داحت و آرام

اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے خاکسار کی کتاب''الدین القیم'' کا مطالعہ کیا جائے جے کئی سال ہوئے کتب خانہ''الفرقان'' نے شائع کیا تھا۔اب یا کتان میں بھی شائع ہو چکی ہے اور اللہ جاتی ہے۔(غ'م)

عیش وسکون ہی کانظم کیوں کر دیا جائے کین ایک ہی حال کے دوام واستمرار سے راحت و آرام کی ایسی زندگی بھی آ دمی کے لئے اجبرن ہی بن جاتی ہے۔ عموماً بور ڈنگوں اور اقامت خانوں کا کھانا طلبہ پراسی لئے ناگوار اور دو بھر بن کررہ جاتا ہے کہ چند گئے چنے خاص کھانے کے سلسل سے دل اکتا جاتے ہیں۔ آ دمی کی فطرت کا یہی جبلی قانون اور تقاضا ہے۔ وسوسہ یہی ہوتا ہے کہ خلود و دوام کے ساتھ آ دمی کی فردوسی زندگی کی لذت وسرور کا تسلسل کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ بظاہر یہاں نئی آگا ہی

﴿لَا يَبُغُونَ عَنْهَا حِوَلُاهِ

' ' نہیں جا ہیں گےان باغوں سے منتقل ہونا''

کے الفاظ سے جو بخشی گئی ہے ان سے اس وسوسہ کا از الہ شاید مقصود ہے اور اس کی آیت ن:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمْتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ٥ (الكهف)

''کہدو! اگر ہو جائے سمندرروشائی میرے رب کے کلمات کے ( لکھنے ) کے لئے تو تھ جائے گاسمندر کا پانی قبل اس کے کہ ختم ہوں میرے رب کے کلمات اگر چہ لاتے ہی چلے جائیں اس قتم کے سمندر (کے پانی ) کومدد کے لئے''

اس آیت کا دہلہ اولی یا سرسری نظر میں اپنے ماسبق سے بظاہر تعلق محسوں نہیں ہوتا 'لیکن اگر فکر معقول سے کا م لیا جائے تو وہی وسوسہ یعنی فردوی زندگی میں استمرارودوام کی وجہ ہے اکتا اور گھبرا جانے کا خطرہ فطرت انسانی کے عالم اقتضاء کے مطابق دلوں میں جو پیدا ہوتا ہے اس خطرے سے محفوظ ہونے کی ضانت ان آیتوں میں ہم یا سکتے ہیں۔

واقعہ بیہے کہ انسانی احساسات لذت وسرور کو جنت کی زندگی میں جن چیزوں سے حاصل کریں گۓ ان کے متعلق بیہ مفروضہ ہی صحیح نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو پچھودیا جائے گا وہی ہمیشہ ماتا رہے گا۔سورہ بقرہ کی مشہور آیت:

﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزُقًا قَالُوا هَلَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ وَ اتُّوا بِهِ

مُتَشَابِهًا \_ ﴾

''جبُّبھی کوئی پھل جنت والوں کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے بیتو وہی ہے جو دیا گیا تھاہمیں پہلے ( حالانکہ بیواقعہ نہ ہوگا ) بلکہ بخش جا کیں گِی ان کوملتی جلتی چیزیں۔''

اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی جس چیز کے متعلق یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہی بجنسہ مکرردی گئی ہے تو فوراً اس خیال کا از الہ تجربہ سے ہو جائے گا کہ صرف صورت میں مشابہت تھی لیکن معنوی حیثیت سے بھی جنت کی کوئی چیز دہرائی نہ جائے گی۔ جہاں کا پیکل قانون ہوجو کیلے مساکے لفظ کا اقتضاء ہے وہاں تکرارواعادہ کا سوال ہی کیا بیدا ہوتا ہے۔حضرت ابن عباسؓ نے ایک دن سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا:

ليس في الدنيا مما في لجنة شيء االا الاسماء (درمنثور)

' و نہیں ہے دنیا میں بہشت کی چیزوں سے لیکن صرف نام''

گویا یوں سمجھنا چاہئے جنت میں جوسیب مثلاً ملےگا' تو وہ بھی سیب ہی ہے' کیکن ہر لحاظ سے جنت والاسیب دنیاوالے سیب سے اتنامختلف ہوگا کہ دونوں میں کہنا چاہئے صرف لفط اور نام ہی کا اشتراک ہوگا پھر فردوی زندگی والے سیب کی ہر جہتی نوعیت کیا ہوگی ؟ اسی کی طرف

مالاعين رأت والاذن سمعت ولاخطر على قلب بشر\_

'' نہ دیکھائسی آئکھنے' نہ سناکسی کان نے'اور نہ خیال گز رااس کاکسی دل میں۔''

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آغَيُنٍ ﴾ (حم سجده)

'' پھرنہیں جانتا ہے کوئی جوآ تکھول کی خنگی ان کے لئے چھپا کرر کھی گئی ہے''

کی مید حدیث تفسیری توضیح ہے۔اور میسب در حقیقت قر آن ہی کی آیت

﴿لِلَّذِيْنَ آخُسَنُوا الْحُسْنِي وَ زِيَادَةً ﴾ (يونس)

''جنہوں نے اچھے کام کئے ان کے لئے اچھامعاوضہ ہے اور''زیادہ''

کے اجمال کی تفصیل ہے' اس آیت کریمہ میں'' زیادہ'' کے جس لفظ کو پار ہے ہیں' صحیح روایت و آثار میں اس کا جومطلب بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ فردوی زندگی میں براہ راست حضرت حق سبحانه وتعالى كى ذات مبارك سے انسانی فطرت كارشتہ قائم كرديا جائے گا۔ •

وہی ذات مبارک جس کے اساء وصفات کمالات وشیونات کی نہ حد ہے اور نہ انتہا کچران لامحدود کمالات کی باہمی ترکیب کے مظاہر جن کے مدارج کا کیف و کسگ نہ اور ہے نہ چھور اپنے ان ہی بے تھاہ معلومات کو کلمہ ''کسن ''سے حق تعالی شہودی وجود کرتے ہیں معلومات کی لامحدودیت ہے تعنی کا یہی''کلمہ' لامحدود کلمات بنا ہوا ہے اور ان کی اسی لامحدودیت کی تعبیر جیسا کہ ارباب محقیق نے لکھا ہے نہ کورہ بالا آیت میں اس طریقے سے کی گئ ہے کہ سمندر میں سمندر ہی کا اضافہ کیوں نہ کیا جائے کو کافی نہیں ہو سے کا گورہ کا اصافہ کیوں نہ کیا جائے وہ کافی نہیں ہو سے وہ خطاہر ہے کہ محدود لامحدود کا اصافہ ہیں کرسکتا۔

## ووكلمة الله كامفهوم:

یہاں یہ جی یادر کھنا چا ہے کہ میں علیہ السلام کوتر آن میں "کلمہ اللہ" بوفر مایا گیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کو کلمہ کسن سے براہ راست ان کی تخلیق ہوئی۔ بہتی حقائق بھی چونکہ براہ راست کلمہ کسن سے بیدا ہوتے رہیں گے ای لئے وہ بھی کلمات ہی کے نام سے موسوم ہوئے۔ بہر حال اب سو چئے اس بات کو کہ براہ راست جب ای ذات بابر کات سے انسانی فطرت کا تعلق قائم ہو جائے گا'جس کے کلمات کی حدوانہ انہیں ہے تو کسی خاص نقطہ تک پہنچ کر انجما داور تھہراؤ کے خطرے کی گنجائش ہی کیا بیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف ہماری فطرت کے طلب اور تشکی کی وہ لامحدودیت ہوگی جو کسی نوبت پر پہنچ کر بس کرنے پر راضی نہیں۔ دنیا کی زندگی میں اور تھاب میں کہا ہی جہتو یہی ہماری جبلت اور فطرت کا قدرتی تقاضا ہے' پیدا کرنے میں الے نے طلب و تلاش کی اس لامحدودیت کے ساتھ ہمیں بیدا کیا ہے ہے

صحیح مسلم اور تر ندی وغیره کی مشہور روایت ہے کہ سب کھ پالینے کے بعد اہل جنت کے لئے بسکشف السح حساب (یعنی پردہ اٹھا دیا جائے گا) تجاب کے بغیر بندے اور خدا میں رشتہ قائم ہوجائے گا۔ لفظ زیادہ کی تفییر کتابوں میں پڑھئے۔
تفییر کتابوں میں پڑھئے۔

ان الانسان حلق هلوعا (بیشک پیراکیا گیا ہے آ دمی هلوع) اس قر آنی آیت میں "هلوع" کے لفظ
 کا مطلب وہی ہے کہ

اوراس کے مقابلے میں لامحدود کمالات وصفات والی اپنی ذات ہی کو ہمارا فطری مطلوب بنا دیا ہے اور یہی میرا مطلب تھا کہ ندکورہ بالا آیت بظاہر اپنے ماسبق کی آیت سے غیر مربوط ہی کیوں نہ نظر آتی ہو'لیکن قرآن کا تتبع بتا تا ہے کہ سب سے زیادہ ربط اس مقام میں ہوتا ہے جہاں دہلہ اولی میں سرسری نظر والوں کو بے ربطی محسوس ہوتی ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ فردوسی زندگی میں جب تجدد اور نوبہ نو تازہ بہ تازہ ہی کے قانون کو استمرار بخشا جائے گا۔ تو لا یبغون عنها حولا (نہ چاہیں گے جنتی اس سے منتقل ہونا) کے سوااور سوچا ہیں کیا جاسکتا ہے۔

پیج تو یہ ہے فردوی زندگی ہے جب''ن<u>ہ س</u>زل'' یعنی مہمان نوازی ہو گی تو جنت متعلّ باشندے (DOMICILE) بن جانے کے بعد آ گے کیا کچھ پیش آئے گا؟

صدق مولان المحريم دخسوان من المله اكبر مرحوم ذاكر اقبال كايت المحريم دخوم ذاكر اقبال كايك شعر كاخيال آتا ہے نبيل كائم الكر اقبال كايك شعر كاخيال آتا ہے بانبيل تاہم اى نه ختم ہونے والے تجدد دوام اور تلذذ غير مختم وتام كى برى اچھى تعبير غالبًا ان ہى كے الفاظ ميں پيم مخفوظ ره گئى ہے۔

تپش است زندگانی کیش است جاودانی دل من مسافر من که خداش یار بادا اسی حقیقت کی طرف مرحوم نے اپنی مشہور مصرعه 'زیز دال بکمند آ وراے ہمت مردانه میں 'اشاره کیا ہے اور ابسمجھا جا سکتا ہے کہ اپنی سعی اور اپنی ساری تو انا ئیوں کو ہر طرف سے پھیر کرائ حیات دنیا اور بہت زندگی میں جو ملیا میٹ کررہے ہیں 'وہ خود اپنے اوپر اور اپنے ساتھ انسانیت برجھی کتنا بڑا ظلم تو ڑرہے ہیں ہائے مولا ناروم کی چیخ و رکار

منکر بہر گدائے کہ خاص ازان پاکی مفروش خویش ارزاں کہ تو بس گر انبہائی

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہرخواہش پہ دم نکلے بہت نکلے مرے ارمال لیکن پھر بھی کم نکلے بخاری وسلم میں ہے کہ جنہم میں سزا پانے کے بعد ایک شخص گڑتا پڑتا جنہم سے باہر نکلے گا' کچھ دیرای حال میں پڑاشکر کرے گا' گر پھر آ گے بڑھتے ہوئے بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ارباب تحقیق کے زویک فطرت انسانی کی بے مبری اور لامحدودیت کی تقهیمی تمثیل ہے۔

تو ہنوز ناپدیدی کہ جمال خود ندیدی سحرے چو آ قابے زدرون خود درآئی
آج انسانیت کے امکانات کی دنیا مرفن اور مقبرہ بنتی چلی جارہی ہے لیکن سجھنے والے سجھ رہے ہیں کہ ان امکانات کے ظہور کا زمانہ یہی ہے جس سے ہم گزرر ہے ہیں۔ جو مرر ہے ہیں مرتے چلے جارہے ہیں۔ سمجھا جارہا ہے وہی جی رہے ہیں۔ اکبر مرحوم نے سج فر مایا تھا۔

مرتے چلے جارہے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے وہی جی رہے میں خوب نشر یہ چل رہا ہے ۔

کسی کو اس کی خرنہیں ہے مریض کا دم نکل رہا ہے کسی کو اس کی خرنہیں ہے مریض کا دم نکل رہا ہے ۔

گل نہیں چند فتنے:

ی تو یہ ہے کہ ابھی کل تو نہیں کیکن دجالی استدراجات کی بچے تسطیس پچیلی چندصد یول میں اچا نک ہمارے سامنے ضرور بے نقاب ہوئی ہیں کیکن ان سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے۔ تجرباور مشاہدہ بتارہا ہے کہ تشی اور سکون کی کیفیت سے انسانی فطرت کی طلب و تلاش کا لا محدود جذبہ اب بھی اسی طرح محروم ہے جیسے پہلے تھا'' ہمان است کہ بود'' کے سوانہ اب تک پچھ دیکھا گیا ہے اور نہ آئندہ دیکھا جائے گا۔ بادشاہوں کو بھی سہولیتیں زمین کے اس کرے میں میسر نہ تھیں' آئ جہرادنی گنوار' دیباتی ان سے ضرور مستفید ہورہا ہے' لیکن اجتماعی طور پر دیکھئے یا انفرادی آئ جہرادنی گنوار' دیباتی ان سے ضرور مستفید ہورہا ہے' لیکن اجتماعی طور پر دیکھئے یا انفرادی حیثیت سے ہم میں ہے ہرایک اپنے دل کا جائزہ لے اور سوچ کہ ہمارے اندر جو' خلا' تھا اس میں کوئی کی ہوئی ہے۔ یقین کے بحکے کہا پی ساری صلاحیتوں کو باہر ذکال کر بھی موجودہ دنیا ہماری فطری طلب کی وسعوں میں اگر ڈال دی جائے تو بیسب پچھ بھی اس میں اسی طرح گم ہوکر موائے گا جیسے کسی صحرائے لتی و دق میں رائی کا دانہ۔ آپ بجائے گوشت کے شیروں کے پیٹ رہ جائے گا جسے کسی صحرائے لتی و دق میں رائی کا دانہ۔ آپ بجائے گوشت کے شیروں کے پیٹ کونہ گھاس سے بھر بی سکتے ہیں۔ اور نہ گھاس کی خوراک پونٹوائی جارہی ہے' جس کے متعلق کہ بھی کہا تھا کہ کہنے والے نے بھی کہا تھا کہ کہنے والے نے بھی کہا تھا کہ کہنے والے نے بھی کہا تھا کہ

پنجہ باپنجہ خدائے زدہ ہر چہ اونیست پشت ہائے زدہ جوگرایا گیاہے اس کو باور کرایا جارہا ہے کہوہ چڑھ رہاہے اور اسے چڑھایا جارہا ہے۔

#### ازالەشبە!

آخرى آيت جس پرسورة كهف ختم موجاتى بوه يه بارشاد مواب: ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ آنَا بَشَرٌ مِّ فُلُكُمْ يُوْ خَى إِلَىَّ آنَّمَاۤ اِلهُكُمْ اِللهُ وَّاحِدْج فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ الِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ آحَدًا ٥﴾ (الكهف)

'' کہد دو کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ میں بھی آ دمی تم ہی جیسا ہوں' مجھ پریہ وہی نازل کی گئی ہے کہ تم لوگوں کا إللہ (معبود) ایک ہے' پھر جو امید وار! ہوا اپنے رب کی ملاقات کا تو اسے چاہئے کہ کر ہے بھلے اور سلجھے ہوئے کام اور ساجھی نہ بنائے اپنے مل قات کا تو اسے جی ہوئے کہ کر ہے بھلے اور سلجھے ہوئے کام عبادت میں کسی کو''

جو پھاس سے پہلے بیان کیا گیا ہے بظاہراس آیت کا بھی اس سے چندال تعلق نظر نہیں آتا ،

لیکن غور سیجے اپنے پیدا کرنے والے کی آئینی ذمہ داریوں سے بیخنے کے لئے بجائے مشرکانہ
کاروبار کے اکسپرٹوں اور لیڈروں کی ولایت اور پشت پناہی کے نظریہ کا ذکر کر کے اس پر جوتقید
کی تھی اس تقید کو پیش نظر رکھتے ہوئے! قدر تاکیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا یا نہیں ہوسکتا ہے کہ دون
اللہ (اللہ کے سوا) کسی دوسر کے واولیاء بنانا اور ان ہی کی پشت پناہی ڈھونڈھنی اگر جرم ہے تو اس جرم کے بحرم وہ بھی تو ہیں جورسولوں اور پیمبروں کو خدا اور اس کے درمیان واسطہ اور اپنی مانتے
ہیں اور ان کی ولایت اور پشت پناہی سے المداد حاصل کرتے ہیں خود قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

﴿ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ ﴾ (المائدة: ۵۵)

" تمہاراولی (بیثت پناہ)اللہ اوراللہ کے رسول ہیں''

یقیناً بهایک شبہ ہے اور چاہئے تھا کہ جو واقعہ ہے اس کو واشگاف کر دیا جائے۔

حقیقت میہ ہے کہ بندوں اوران کا خالق میں واسطہ کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کی واقعیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہرا لیک دیکھ رہا ہے کہ روشنی میں آفتاب کو دودھ میں مثلاً گائے کو بھینس کو واسطہ بنایا گیا ہے اس لئے بندوں اور خدا میں واسطہ نہیں ہے۔مشر کا نہ کاروبار والوں کے طریقہ عمل کی جونصوصیت ہے اس کی تفصیل گرر چکی بیعنی خدائی ذمدداریوں سے بھا گنے کی راہ انہوں نے بید نکالی کہ ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے وہ ان بی درمیانی وسائط کو آ گے برو ھادیتے ہیں اور خود ان بی درمیانی واسطوں کو پچھ لے دیے کر ان بی کی اپنے خیال کے مطابق منت وساجت کر خود ان بی درمیانی واسطوں کو پچھ لے دیے کا۔اور ان کے مقابلے میں ان بی ذمدداریوں سے گریز کی دوسری راہ بیہ ہے کہ اپنے بی جیسے انسانوں کو زندگی کے مختلف شعبوں میں ماہر اور حاذق بناکر اپنی ساری ضرورتوں میں خداسے قطعاً بے تعلق رہتے ہوئے ان بی ایک پیرٹوں اور لیڈروں کی ولایت بر بھروسہ کر لیا جائے۔ چونکہ بید دونوں صور تیں اپنے بیدا کرنے والے سے باغیانہ کی ولایت کی ولایت بی جورہ کے نواز کی وسائط کی ولایت کی ان شکلوں کو قر آن نے مستر دکر دیا ہے اور ولایت کا وہ طریقہ جس میں اپنے اور اس کی مرضی کی ان شکلوں کو قر آن نے مستر دکر دیا ہے اور ولایت کا وہ طریقہ جس میں اپنے اور اس کی مرضی کی بینے جاتا ہے ولا بیت کا بیطریقہ تو موجودہ ہو طی زندگی کی ایک الیی ناگز برضرورت ہے جس سے بہنچ جاتا ہے ولا بیت کا بیطریقہ تو موجودہ ہو طی زندگی کی ایک الیی ناگز برضرورت ہے جس سے الگ ہو کر کامیا بی تک انسانی زندگی پہنچ بی نہیں سکتی۔ زبین کی طرف رخصت کرتے ہوئے انسان اول بینی ہمارے پیراول کواس کئے بیوصیت کی گئی تیں۔

﴿ فَإِمَّا يَاٰتِيَنَّكُمُ مِّينِي هُدَّى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥﴾ (البقرة)

'' پھر آتے رہیں میری طرف سے تمہارے پاس راہ بتانے والے۔ان راہ بتانے والے۔ان راہ بتانے والوں کے پیچھے جو چلیں گے۔''

بہر حال اسی حقیقت کا اظہار جہاں تک میر اخیال ہے سورہ کہف کی اس آخری آیت میں بھی کیا گیا ہے۔ پیغمبرصلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ صاف صاف کھلے فظوں میں کہد دیجئے کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں قدرت نے صرف اپنے اس منشاء کے اظہار اور ترجمانی کے لئے میر اامتخاب فرمایا ہے جس کی جو ہری روح اور مرکزی عضریہ ہے کہ خالق کا کنات ہی کو ساری انسانیت کا''الہ'' اور ہر چھوٹی بڑی دینی و دنیوی ضرورت کا مرجع و ماوئی بنالیا جائے اور وہی سب کا آخری ٹھکانہ بن حائے۔ بہتو

﴿ أَنَّمَا إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَّاحِدٌ ﴾

"اس كے سوااور كچھنبيں ہے كہتمهارااله (معبود) ايك ہے۔"

كامطلب اورخلاصه موا اليكن آخريس جوية فرمايا كياہے كه:

﴿ ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرُ جُو الِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ آحَدًا ٥﴾ (الكهف)

'' پھر جوامیدوار ہوا پنے پالنے والے کی ملاقات کا تواسے چاہئے کہ کرے بھلے (اور سلجھے ہوئے ) کام اور ساجھی نہ بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔''

جہاں تک میراخیال ہے خالق کا ئنات کوتی معنوں میں اپنا تنہا معبود اور واحد الہ بنانے کے عملی طریقہ کی طرف ان الفاظ سے جو توجہ دلائی گئ اس کا حاصل بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ذات حق کے ساتھ براہ راست رشتہ پیدا کرنے کی جن دلوں میں امنگ اور آرز و ہو ان کو اپنی دینی زندگی میں ترتیب کی پابندی پر اصرار کرنا چاہئے کہ ان کی زندگی عمل صالح کی زندگی بن جائے ۔ اگر چیمل صالح عام لفظ ہے کیکن آ کے خالق کی عبادت اور خالق کے ساتھ بندوں کو جو تعلق رکھنا چاہئے اس کا ذکر چونکہ کیا گیا ہے اس لئے مقابلہ یہی سمجھنا چاہئے تالتھ بندوں کو جو تعلق رکھنا چاہئے کہ اس کا ذکر چونکہ کیا گیا ہے اس لئے مقابلہ یہی سمجھنا چاہئے تلوقات کے ساتھ تعلق رکھنا چاہئے کہ گویا ہوئے گی ۔ گویا تعلق سے کہ خالق کی عبادت میں سرگری ہی تھے تیک آدی کو پہنچائے گی ۔ گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ خالق کی عبادت میں سرگری ہی تھے تیک آدی کو پہنچائے گی ۔ گویا ساتھ تعلق قائم کرنے کے ذوق سے جو محروم ہیں یہ العباد کو اہم قرار دیتے ہوئے خالق کے ساتھ تھے تعلق قائم کرنے کے ذوق سے جو محروم ہیں یہ دونوں ہی طبقے انسانی سلوک کی تھے فطری راہ سے ہوئے ہیں ۔ ٹھیک راستے پروہی چل رہے بیں جو کی زاستے پروہی چل رہے بیں جن کی نگاموں میں دونوں ہی کی اہمیت ہے۔

اسی کے ساتھ اگراس تکتے پر بھی نظر رکھی جائے کٹمل صالح کا ذکر عبادت رہ سے پہلے کیا گیا ہے۔ تو بظاہراس سے بیاشارہ بھی مل سکتا ہے کہ بین المخلوقاتی تعلقات کو الجھا کر خالق سے رشتے جوڑنے والے غیرطبعی طریقة عمل میں مشغول ہیں۔

يوم الجمعة ١٢ر بيم الثاني الحساج بمطابق الجوري ١٩٥٢ء

عند اذان العصر بمقام كهف الايمان المشهور "بكره" مورة كهف كمتعلق الكظوم وجول كواردات واحساسات بورب موي - ربّنا تقبّلُ مِنّا إنَّكَ انْتَ السّمِيعُ الْعَلِيْمُ وربّنا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينًا آوُ اخْطَأْنَا ج ربّنا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِيْنَ مِنْ قَلِلنَا ج ربّنا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِيْنَ مِنْ قَلِلنَا ج ربّنا وَلا تُحْمِلُ عَلَيْنَا إصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِيْنَ مِنْ قَلِلنَا ج ربّنا وَلا تُحْمِلُ عَلَيْ الله بع واعْفُ عَنّا واغْفِرُلنَا وقد وارْحَمُنَاوقه انْتَ مَوْلنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ٥ سُبْطنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلّا مَا عَلَى الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٥ وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ عَلَى مَنِ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمُدُ لِللهِ رَبّ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٥ وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمُدُ لِللهِ رَبّ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ السّالَامُ عَلَى مَنِ النّعَلَى الْقَالِحَاتُ هَذَا وَالسّلامُ عَلَى مَنِ النّعَلَى الْقَالِحَاتُ هَذَا وَالسّلامُ عَلَى مَن التّعَلَى مَن السّالِحَاتُ هَذَا وَالسّلامُ عَلَى مَن التّعَمَ الْهُدَاي.

خانسار مناظراحسن گیلانی

☆☆☆

# اصحاب کہف جدید تحقیق کی روشنی میں

مولا نامفتى محرتقى عثانى مظله العالى

## اصحاب کہف کے غارمیں

اس مسئله میں علاءاور مخفقتین کی آ رابہت مختلف رہی ہیں کہاصحاب کہف کا وہ غارجس میں وہ تین سوسال سے زیادہ سوتے رہے' کس جگہ واقع ہے؟ بعض حضرات نے اس کی جگہ تر کی کے شہرانسس میں بتائی ہے بعض نے اندلس کے ایک غارکواصحاب کہف کا غار قرار دیا ہے بعض نے کہا ہے کہ وہ اردن میں واقع ہے بعض کا کہنا ہے کہ شام میں ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ يمن ميں ہے۔ليكن اردن كے ايك محقق محمد تيسير ظبيان صاحب جووہاں كے رسالے "الشريعة" كالدير من المحاييس إكتان تشريف لائ توحضرت والدماجد قدس سره سے ملاقات ك لئے دارالعلوم بھی تشریف لائے۔اس وقت انہوں نے بڑے جزم اور وثو تی کے ساتھ بتایا کہ بیہ غارحال ہی میں عمان کے قریب ایک پہاڑ پر دریافت ہو گیا ہے۔انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے اس کی تحقیق کے لئے ایک مقالہ بھی لکھا ہے۔ جودلائل وقر ائن اس وقت انہوں نے ذکر کئے ان کے پیش نظریہ بات بہت قریب قیاس معلوم ہوتی تھی کہ غالبًا اصحاب کہف کا بیغاروہی ہوگا۔ اس ونت ہے اس مقام کود کیھنے کی خواہش تھی جواللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے دس سال بعد آج پوری ہوئی۔تیسیر ظبیان صاحب کا تواب انقال ہو چکا تھا'لیکن وہ اپنی تحقیق کے نتائج ایک مفصل کتاب میں محفوظ کر گئے ہیں جو''موقع اصحاب الکہف' کے نام سے دارالاعضام نے شائع کردی ہے۔

''اصحاب کہف'' کا واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے' اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن کریم کی ایک پوری سورت کا نام'' سورۃ الکہف'' ہے۔'' کہف'' عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں اور واقعہ بیہ واقعا کہ ایک بت پرست بادشاہ کے زمانے میں کچھنو جوان دین تو حید پرایمان لے آئے تھے اور شرک و بت پرست بیزار تھے۔ بت پرست بادشاہ اور اس کے کارندوں نے ان پرظلم وستم تو ڑنے شروع کئے۔ لہذا بیاوگ بستی سے فرار ہوکرایک غار میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ان پر گہری نیندمسلط فرمادی اور بیسالوں تک پڑے سوتے رہے۔ غار کاکل وقوع ایسا تھا کہ سورج کی روشنی اور ہوا تو بقدر ضرورت اندر بہنجی تھی لیکن دھوی کسی وقت اندر نہیں آتی تھی۔ کئ

سال گزرنے کے بعد بت پرست بادشاہ کی حکومت ختم ہوگئ اوراس کی جگہ ایک موحد اور سیحے العقیدہ بنیک بادشاہ برسرا قتد ارآ گیا۔ اس کے زمانے میں بیلوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے۔ بھوک گئ ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک ساتھی کو سکے دے کرشہر بھیجا' اور بیتا کیدکی کہ خفیہ طریقے پر جا کرکوئی حلال کھانا خرید لائے۔ وہ لوگ بہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک اسی بت پرست بادشاہ کا زمانہ ہے' اس لئے خطرہ تھا کہ اگر ان لوگوں کا انہ پنہ انہیں معلوم ہوگیا تو وہ ظلم وستم میں کوئی کسرا ٹھا نہر کھیں گے۔ چنا نچہ بیرصا حب جھیتے چھپاتے بستی میں پہنچے اور ایک نان بائی کی دکان سے کھانا خرید نا چاہا' لیکن جب سکہ اس کے حوالے کیا تو وہ بہت پرانے زمانے کا تھا' جس سے سار ار از کھل گیا۔ انہیں یہ معلوم ہوگر اطمینان ہوا کہ حکومت بدل چکی ہے۔ شدہ بادشاہ وقت کو بھی اطلاع گیا۔ انہیں یہ معلوم ہوگر اطمینان ہوا کہ حکومت بدل چکی ہے۔ شدہ بادشاہ وقت کو بھی اطلاع کیا۔ انہیں یہ معلوم ہوگر اطمینان ہوا کہ حکومت بدل چکی ہے۔ شدہ بادشاہ وقت کو بھی اطلاع کیا۔ انہیں سے معلوم ہوگر اطمینان ہوا کہ حکومت بدل چکی ہے۔ شدہ بادشاہ وقت کو بھی اطلاع کیا وہ است کی اطلاع دے دی۔

قر آن کریم نے اجمالی طور پر مذکورہ بالا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ بھی ارشاد فر مایا ہے کہ اس دور کےلوگوں نے اللہ تعالیٰ کےان نیک بندوں کی قدر دانی کےطور پران کےاو پرایک مسجد بھی تقمیر کرنے کاارادہ ظاہر کیا تھا۔

قرآن کریم نے اپنے عام اسلوب کے مطابق اس واقعے کی تاریخی اور جغرافیا کی تفصیلات
بیان نہیں فرما کیں کہ یہ واقعہ کس دور میں اور کہاں پیش آیا؟ چنا نچہ تاریخی روایات کی بنیاد پر
مفسرین اور موزجین نے اس سلسلے میں مختلف آراء ظاہر کی ہیں۔ زیادہ تر محققین کار جمان یہ ہے
کہ یہ واقعہ حضرت عیسی علیہ السلام کے عروج آسانی کے پچھ ہی عرصہ بعد 'یعنی پہلی سے تیسری
صدی عیسوی تک کا ہے۔ اس وقت اس علاقے پر نبطی بت پرست بادشادہ کی حکم انی تھی 'لیکن
رفتہ رفتہ دین عیسوی جوالسطین کے علاقے میں ظاہر ہوا تھا اس کے اثر ات یہاں تک پہنچ رہے
سے دانہی کی بناء پر بینو جوان اس دین کے حلقہ بگوش ہوئے 'پھر جس زمانے میں یہ سعید روحیں
غار میں محوذواب تھیں' اس دور میں رفتہ رفتہ دین عیسوی کے پیروکار اس علاقے کونطی حکم انوں
سے آزاد کرا کرا پی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہاں کے باشندوں نے بھی دین
عیسوئی قبول کرایا۔

پھر جب نیندے بیدار ہونے کے بعدان حضرات کوبدلے ہوئے حالات معلوم ہوئے تو

اگر چہانہیں دین برحق کی نشروا شاعت سے خوشی ہوئی لیکن انہوں نے اپنے لئے بہی پہند کیا کہ دنیا کے ہنگاموں سے الگ اسی غار میں اپنی باقی زندگی گزار دیں۔لوگوں نے اصرار بھی کیا کہوہ اب شہر میں آ جا کیں کیکن وہ آ مادہ نہ ہوئے اور اپنی باقی زندگی اسی غار میں گزار دی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ وقت ان کا حال معلوم کر کے ان کی زیارت کے لئے غار میں پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا' لیکن دوسری روایات میں ان کی وفات کے بارے میں خاموثی ہے۔

مسیحی مصادر میں بھی یہی قصہ معمولی فرق کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس واقعہ کی تفصیلات ا۵۲ھ میں ساروغ (عراق) کے ایک کا بمن نے جس کا نام یعقوب (یاجیمس) تھا'ایک مفصل مقالے میں کھی تھیں۔ یہ مقالہ سریانی زبان میں تھا۔ پھراس کے بیان اور لاطینی ترجمے ہوتے رہے۔ اس کے بیان کے مطابق یہ واقعہ ۲۵۰ء میں ایشائے کو چک کے شہرافسس میں پیش آیا تھا۔ ان نواجوں کی تعداد سات تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا پیغام دنیا کو ساکردوبارہ اس غارمیں سوگئے۔ •

چونکہ یعقوب ساروغی نے ان کے بارے میں'' دو بارہ سونے'' کا لفظ استعال کیا تھا'اس لئے بہت سے لوگوں کا اعتقادیہ بھی رہا ہے کہ اصحاب کہف ابھی تک زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ اٹھیں گے۔

مسیحی مصادر میں تقریباً جزم کے ساتھ بیربیان کیا گیا ہے کہ بدواقعہ ترکی کے شہرافسس کے قریب پیش آیا تھا (جس کا اسلامی نام طرسوں ہے ) اور وہیں پرایک غار کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ بداسخاب کہف کا غار ہے۔ شایدا نہی سیحی روایات کے زیرا تربہت ہے سلمان مفسرین اور موز خین نے بھی اصحاب کہف کا محل وقوع افسس ہی کو بتایا ہے۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تفییر ابن جریز میں مروی ہے جس میں حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کا غار ایلہ ( خلیج عقبہ ) کے قریب ( یعنی اردن میں ) واقع ہے۔ اس وایت اور متعدد دوسرے قرائن کی بنیاد پر آخر دور کے بہت سے محققین نے اس کو ترجیح دی ہے روایت اور متعدد دوسرے قرائن کی بنیاد پر آخر دور کے بہت سے محققین نے اس کو ترجیح دی ہے

 <sup>&</sup>quot;موقع اصحاب الكهف'مؤلفة تيسير ظبيان ص ٣٩مطبوعة قامره"

کہ یہ غاراردن میں واقع ہے۔حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سیو ہاروگ نے قصص القرآن میں اس موضوع پر بہت مفصل بحث کی ہے اور متعلقہ تاریخی اور جغرافیا کی شواہد کی روشنی میں اس کو درست قرار دیا ہے کہ یہ غارار دن میں ہے۔حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارض القرآن میں اردن کے قدیم شہر' پٹرا''کور قیم قرار دیا ہے۔ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؓ نے بھی''تفییر معارف القرآن' میں مفصل بحث کے بعد اس طرف رجیان ظاہر فرمایا ہے کہ یہ غاراردن میں ہے'اورمولانا ابوال کلام آزادرجمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی تھی۔

ان تمام حضرات کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ اردن کے مشہور تاریخی شہر پٹرا کا اصل نام رقیم تھا۔ جسے رومی حکومت نے بدل کر پٹرا کر دیا'اور بیغاراس کے قریب کہیں واقع تھا۔

لیکن ۱۹۵۳ء میں اردن کے محقق تیسیر ظبیان صاحب کو کسی طرح پنة چلا که نمان کے قریب ایک پہاڑ پر ایک ایسا غار واقع ہے جس میں کیچھ قبریں اور مردہ ڈھانچے موجود ہیں اور اس غار کا ایک بہاڑ پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ اس غار کی تلاش میں روانہ ہوئے 'یہ جگہ عام راستے سے ہٹ کرواقع تھی' اس لئے کئی کلومیٹر دشوارگز ارراستہ طے کر کے وہ اس غار کے دہانے پر پہنچنے میں کامیاب ہوگئے۔ تیسیر ظبیان صاحب کے الفاظ ہیں:

''ہم ایک اندھیرے غار کے سامنے کھڑے تھے جوایک دورا فتادہ مجاداورایک چیٹیل پہاڑ پر واقع تھا' غار میں اس قدراندھیرا تھا کہ ہمارااندرداخل ہونامشکل ہو گیا' ایک چروا ہے نے ہمیں بتایا کہ غار کے اندر کچھ قبریں ہیں اوران میں بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہیں' غار کا دروازہ جنوب کی سمت تھا اوراس کے دونوں کناروں پر دوستون تھے جو چٹان کو کھود کر بنائے گئے تھے' میری نظرا چا نک ان ستونوں پر بنے ہوئے نقوش پر پڑی تو اس پر بیز طی نقوش نظر آر ہے تھے۔ غار کو ہر طرف سے پھروں اور ملبے نے چھپایا ہوا تھا۔ اور یہاں سے تقریباً سومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی تھی جس کانام''ر جیب' تھا۔

تیسیر ظبیان صاحب نے اپنی تحقیق جاری رکھی مجکمہ آٹار قدیمہ کو متوجہ کیا 'بالآخر ایک ماہر اثریات رفیق د جانی صاحب نے ماہرانہ تحقیق کے بعد بیرائے ظاہر کی کہ یہی غاراصحاب کہف کا غار ہے چنانچہ ۱۹۲۱ء میں اس کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو اس رائے کی تائید میں بہت سے قرائن وشوامد ملت على كئ جن ميس سے چندمندرجد ذيل مين:

(۱) اس غار کا د ہانہ جنوب کی طرف ہے جس کا متیجہ یہ ہے کہ اس پر قر آن کریم کی آیت پوری صادق ہے۔

﴿وترى الشمس اذا طلعت تزاورعن كهفهم ذات اليمَين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم في فجوة منه\_﴾

''اورتو دیکھےگا سورج کو جب وہ طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب جھکتا ہوا گزرتا' اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں جانب کتر اکر گزرتا اور بیلوگ اس غار کے کشادہ جھے میں تھے''

اس غارمیں صورتحال یہی ہے کہ دھوپ کسی وقت اندرنہیں آتی ' بلکہ طلوع وغروب کے وقت دائیں بائیں ہے گزرجاتی ہے اور غار کے اندرا یک کشادہ خلابھی ہے جس میں ہوااور روشنی آرام سے پہنچتی ہے۔

(۲) قرآن کریم نے ریبی ذکر فر مایا ہے کہ بتی کے لوگوں نے اس غار کے او پر مجد بنانے کا ارادہ کیا تھا' چنانچہ اس غار کے ٹھیک اوپر کھدائی کرنے اور ملبہ ہٹانے کے بعد ایک مجد بھی برآ مدہوئی ہے۔ جوقد یم رومی طرز کے پھروں سے بنی ہوئی ہے' ماہرین آثاقد یمہ کا کہنا ہے کہ یہ پھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیٹروع میں باز نطینی طرز کا ایک معبدتھا' اور عبدالملک بن مروانؓ کے زمانے میں اسے مجد بنادیا گیا۔

(۳) عصر حاضر کے بیشتر محققین کا کہنا ہے ہے کہ وہ مشرک بادشاہ جس کے ظلم وستم سے تنگ آ کراصحاب کہف نے غارمیں پناہ لی تھی ٹراجان تھا جو ۹۸ء سے کااء تک حکمر ان رہا ہے 'اوراس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بت پرتی سے انکار کرنے والوں پر بخت ظلم ڈھا تا تھا۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہڑا جان نے ۲۰۱ء میں شرق اردن کا علاقہ فتح کرلیا تھا اوراسی نے محمان کا وہ اسٹیڈ پر تقمیر کیا تھا جس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے' اور وہ باوشاہ جس کے عہد میں اصحاب کہف بیدار ہوئے اس کا نام جدید محققین تھیوڈ وسیس بتاتے ہیں جو پانچویں صدی کے آ غاز میں گزرا ہے۔ دوسری طرف اس سے دریا فت شدہ غار کے اندر جو سکے بڑے ہوئے ملے ہیں ان میں دوسری طرف اس سے دریا فت شدہ غار کے اندر جو سکے بڑے ہوئے ملے ہیں ان میں دوسری طرف اس سے دریا فت شدہ غار کے اندر جو سکے بڑے ہوئے ملے ہیں ان میں

ے کھڑاجان کے زمانے کے ہیں (موقع اصحاب الکھف ص ۳۵) جس سے اس خیال کو بہت تقویت ملتی ہے کہ یہی اسحاب کہف کا غار ہے۔

(سم) قرآن کریم نے اصحاب کبف کو"اصحساب المیکھف والسرقیم" (غاراوررقیم والے) کہا ہے وقیم کیا چیز ہے؟ اس کی تشریخ میں مختلف آراء بیان کی جاتی ہیں کیان بیشتر مختلین کا خیال سے ہوئی ہیں کہا ہے کہ وقیم اس بستی کا نام تھا جس میں ابتداء یہ حضرات آباد تھے۔ اب جس جگہ سے غار واقع ہے وہاں ہے کل سومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی می بستی "رجیب" کہلاتی ہے۔ رفیق الد جانی صاحب کا خیال سے ہے کہ بین رقیم" کی بگڑی ہوئی شکل ہے کیونکہ یہاں کے بدوا کشر قاف کوجیم اور میم کوباہ بدل کر ہوئی شکل ہے کیونکہ یہاں کے بدوا کشر قاف کوجیم اور میم کوباہ بدل کر ہوئے ہیں (موقع اصحباب کھف ص ۱۱۸) چنا نچاب حکومت اردن نے اس بستی کا نام سرکاری طور پر" رقیم" ہی کر دیا ہے بعض قدیم علاء جغرافیہ نے بھی رقیم کی بستی کو عمان کے قریب بتایا ہے چنا نچ معروف جغرافیہ نگار ابو عبداللہ البشاری المقدی بھی رقیم کی بستی کو عمان کے قریب بتایا ہے چنا نچ معروف جغرافیہ نئیں لکھتے ہیں:

والرقيم بلد في شرق الاردن بالقرب من عمان حيث وجدت مغارة فيها عدد من االبحث غير البالية\_ (موقع اصحاب الكهف ص ٣٩)

رقیم شرق اردن میں عمان کے قریب ایک شہر ہے جہاں ایک غاربھی پایا گیا ہے جس میں کھھانسانی ڈھانچ بھی ہیں جوزیادہ بوسیدہ نہیں ہوئے۔اس کے علاوہ یا قوت حمویؓ نے بھی رقیم کانٹر تے کرتے ہوئے ایک قول یفل کیا ہے کہ:

ان بالبلقاء بارض العرب من نواحي دمشق موضعا يزعمون انه الكهف والرقيم قرب عمانـ (معجم البلدان للحموي' ص ٢١ ج٩)

دمثق کے مضافات میں جوعر بی سرزمین بلقاء کہلاتی ہے اس میں شہرعمان کے قریب ایک جگہ ہے جس کے بارے میں ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہی کہف اور رقیم ہے۔

(۵) تیسیر ظبیان صاحب نے بعض روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرون اولی کے مسلمان اسی علاقے کے کسی غار کو اصحاب کہف کا غار سمجھتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبڑنے انہیں بادشاہ روم کے یاس ایلجی بنا کر بھیجاتو وہ راستے میں شام و حجاز کے راستے پر ایک پہاڑ ہے گزرے جس کا نام جبل الرقیم تھا،

اس میں ایک غاربھی تھا جس میں کچھڈ ھانچے تھے اور وہ بوسیدہ بھی نہیں ہوئے تھے نیز تفسیر قرطبی
میں حضرت این عباسؓ کے بارے میں بھی مروی ہے کہ وہ اس غار سے گزرے تھے اور اسے
میں حضرت این عباسؓ کے بارے میں بھی مروی ہے کہ وہ اس غار سے گزرے تھے اور اسے
اسحاب کہف کا غار قرار دیا تھا۔فتوح الشام میں واقد کی نے بھی حضرت سعید بن عامر ڈائٹو کا ایک
طویل قصہ لکھا ہے کہ وہ شام کی طرف جہاد کے لئے روانہ ہوئے اور راستہ بھول گئے بالاخر بھٹکتے
جبل الرقیم کے پاس بہنچ تو اسے دیکھ کر پہچان گئے۔ اپنے ساتھیوں گو بٹایا کہ یہ اصحاب کہف
کا غار ہے 'چنانچہ وہاں نماز پڑھ کر عمان شہر میں داخل ہوئے۔ (موقع اصحاب کہف ص۲۶ وی وہوں)

ہمرکیف! اسے پر انے واقع کے محل وقوع کے بارے میں حتی طور پر سو فیصد یقین کے
ساتھ پچھ کہنا تو مشکل ہے لین اس میں شک نہیں ہے کہ اب تک جبتے مقامات کے بارے میں
مقام اصحاب کہف ہونے کی رائے ظاہر کی گئی ہے ان سب میں جتنے رائن وشوا ہو اس غار مقام اصحاب نے اپنی متاب میں بیں جیسیر ظبیان صاحب نے اپنی مقام اصحاب کہف ہونے۔ کی رائے خام ہر کی گئی ہے ان سب میں جتنے زیادہ قرائن وشوا ہو اس غار کا مواز نہ بھی کیا ہے اس مواز نے ہے بھی یہی ثابت
کے جن میں انسس کے غار سے اس غار کا مواز نہ بھی کیا ہے اس مواز نے ہے بھی یہی ثابت

غار عمان شہرے کا ومیر جنوب ہیں واقع ہے اور اردن کی مرکزی شاہراہ جوعقبہ ہے عمان تک گئی ہے اس سے اس کا فاصلہ کا کومیڑ ہے۔ ہم تقریباً نو بجے شبح یہاں پہنچ اب کاروں کے لئے پہاڑ کے او پر تک جانے کے لئے راستہ بنادیا گیا ہے۔ کار سے اتر کر تھوڑ اسا او پر چڑھے تو ایک کشادہ صحن سا ہے جس میں قدیم طرز تعمیر کے پھے ستون وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ اس صحن کو عبور کر کے غار کا دہانہ ہے دہانہ کے فرش پر ایک خاصی چوڑے پھر کی بنی ہوئی ایک چوکھٹ ی عبور کر کے غار کا دہانہ ہے دہانہ کے فرش پر ایک خاصی چوڑے پھر کی بنی ہوئی ایک چوکھٹ ی بے۔ اس سے غار کے اندراتر نے کے لئے تقریباً دوسٹر ھیاں نیچے جانا پڑتا ہے۔ یہاں آ کر یہ غارتین حصوں میں تقسیم ہوگیا ہے۔ ایک حصہ دہانے سے سیدھا شال تک گیا ہے دوسرا دائیں ہاتھ مشرق کی طرف۔مشرقی اور مغربی حصوں میں ہاتھ مشرت کی طرف۔مشرقی اور مغربی حصوں میں آئے ہاتھ مشرت کی طرف۔مشرقی اور مغربی حصوں میں ایک جھوٹا سا سورا نے بھی ہے۔ اس سورا نے ہیں جوٹا سا سورا نے بھی ہو۔ اس سورا نے میں جوٹا سا سورا نے بھی ہوتا عالی انسانی ڈھانچہ صاف نظر آتا ہے۔اگراندھیر ہوتو غار کا اس سورا نے میں جوٹا عک کر دیکھیں تو ایک انسانی ڈھانچہ صاف نظر آتا ہے۔اگراندھیر ہوتو غار کا اس سورا نے میں جوٹا عک کر دیکھیں تو ایک انسانی ڈھانچہ صاف نظر آتا ہے۔اگراندھیر ہوتو غار کا اس سورا نے میں جوٹا عک کر دیکھیں تو ایک انسانی ڈھانچہ صاف نظر آتا ہے۔اگراندھیر ہوتو غار کا

مجاورموم بتی جلا کراندر کامنظر دکھا دیتا ہے۔

لیکن غارکا جو حصہ جنوب سے شال کی طرف سیدھا گیا ہے وہ تقریباً سپاٹ ہے اوراس کے بارے میں تیسیر ظبیان صاحب کا خیال ہے ہے کہ یہی وہ ' فجوہ' ہے جس کا ذکر قران کریم میں آیا ہے۔ جب ا۱۹۹ء میں اس غار کی صفائی اور کھدائی کا کام شروع ہوا تو رفیق الدجانی کہتے ہیں کہ غار کی اسی درمیانی جگہ میں ایک جانور کا جبڑ اپڑا ہوا ملا' جس میں ایک نوکیلا دانت اور چارداڑھیں محفوظ تھیں' تیسیر ظبیان صاحب کا خیال ہے کہ بیاصحاب کہف کے کتے کا جبڑ اتھا۔ اس کے علاوہ اس جگہ پرروی اسلامی اور عثمانی دور کے بہت سے سکے مشکری کے برتن' کوڑیوں کے ہار' پیتل کے کئن اور انگوٹھیاں بھی پڑی ہوئی ملی تھیں۔ اب بیساری چیزیں ایک الماری میں جمع کر کے غار کے شالی دیوار میں محفوظ کر دی گئیں جو ہم نے بھی دیکھیں۔

غار کے مشرقی حصہ میں ایک او پر کو بلند ہوتی ہوئی چھوٹی می سرنگ ہے جودھواں نکالنے والی چپنی کی شکل میں ہے بیسرنگ غار کی جھت پر جوم جد بنی ہوئی ہے اس میں جا کرنگی ہے کی بن جب بیغ فاری حصت اس سرنگ کے بالائی وہانے پر ایک پھر رکھا ہوا ملاتھا' اتفاق سے سے غار دریافت ہوا اس وقت اس سرنگ کے بالائی وہانے پر ایک پھر رکھا ہوا ملاتھا' اتفاق سے سلطان صلاح الدین ایو بی کے فشکر کے جرنیل اسامہ بن منقذ نے اپنی کتاب' الاعتبار' میں بھی ذکر کیا ہے کہ میں تمیں شہواروں کے ساتھ اس غار میں گیا' اور وہاں نماز پڑھی' لیکن وہاں ایک ذکر کیا ہے کہ میں میں داخل نہیں ہوا۔ تیسیر ظبیان صاحب کا خیال ہے کہ یہ وہی تنگ سرنگ ہے۔ (موقع اصحاب الکہف' ص ۲۹)

غار کو جب صاف کر کے دیکھا گیا تو اس کی دیوار وں پر خط کوفی اور خط یونانی میں کچھ عبارتیں بھی کاھی ہوئی تھیں' جواب پڑھی نہیں جاتیں۔

غارے باہر نکلے تو سامنے کے صحن میں ایک گول دائر ہ بنا نظر آیا ' مجاور نے بتایا کہ غار کی در یافت نے وقت یہاں ایک زیتون کے درخت کا تنابر آمد ہوا تھا' رفیق الد جانی صاحب نے لکھا ہے کہ زیتون کا میدرخت بدوی دور کا ہے اور اس کے قریب ایک مسقف قبر بھی تھی' اور جب ہم نے پہلے پہل یہاں کھدائی اور صفائی شروع کی تو آس پاس کے معمر لوگوں نے بتایا کہ زیتون کا میدرخت بیس سال پہلے تک تر وتازہ تھا اور ہم اس کا پھل بھی کھایا کرتے تھے۔

غار کے ٹھیک اوپرایک قدیم معجد کی دیواریں ایک محراب سمیت چند فٹ تک اجری ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب شروع میں تیسر ظبیان اور دفتی دجانی صاحب بہاں پہنچے سے اس وقت یہ معجد نظر نہیں آتی تھی۔ کھدائی اور صفائی کے بعد معجد بر آمد ہوئی۔ یہ معجد دس میٹر لمی اور دس میٹر مجوثی ہے اور کھدائی کے دوران اس کے بچے میں چارگول ستون بر آمد ہوئے جو رومی طرز کے ہیں بہاں سے رومی بادشاہ جسٹن کے عہد (۵۱۷ ۵۲۷) کے بچھ پیتل کے سکے بھی کھدائی کے دروان بر آمد ہوئے ڈیڑھ میٹر کے برابرایک چھوٹا سا کمرہ بھی نکلاجس کی جھوت کو شایداذان کے لئے استعال کیا جاتا تھا' اس کے قریب بچھ مٹی کے لوٹے بھی پائے گئے جو وضو میں استعال ہوتے ہوں گے۔ یہیں سے ایک کتبہ بھی بر آمد ہواجس کی تحریب واضح ہوتا ہے کہ احمد بن طولون کے بیٹے خماز ویہ کے زمانے (۵۹ میسوی) میں اس معجد کی مرمت کی گئی تھی۔

اس تمام مجموعے سے ماہرین نے جونتائج نکالے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء میں یہاں رومیوں نے ایک عباوت گاہ بنائی تھی عبد اسلام میں (غالبًا عبدالملک بن مروان کے زمانے میں) اسے معجد میں تبدیل کر دیا گیالیکن مسلمانوں نے اس کے طول وعرض میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔

اس وقت اردن کے محکمہ آٹار قدیمہ اور محکمہ اوقاف نے اس غار کے تحفظ اور اس کی صفائی وغیرہ پر خاص توجہ صرف کی ہے۔اس کے قریب ایک نئی مسجد بھی تقمیر کر دی ہے زائرین کی سہولت کے لئے راستہ آسان بنادیا ہے 'اور غار کے اندر کتبات لگادیئے ہیں۔

بہر کیف! عہد حاضر کی اس عظیم قر آنی دریافت کی زیارت زندگی کے یادگارترین تجربات میں سے ایک تھی ۔اصحاب کہف کا واقعہ دیدہ مینا کے لئے عبرتوں کے بیٹیار پہلور کھتا ہے۔

مخدوم مکرم حضرت مولا ناسیدابوالحس علی ندوی صاحب مدظلهم نے اسی واقعے کے بصائر وعبر پرایک مستقل کتاب''معرکۃ الایمان و مادیت'' کے نام سے تحریر فرمائی ہے جو واقعے کی تاریخی اور جغرافیائی تحقیقات سے کہیں زیادہ اہم ہے۔اور قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر در حقیقت انہیں عبر توں کی طرف توجہ دلانے کے لئے آیا ہے۔ (جہان دیدہ)